



# متندكت كحواله جاسي مذين





Ph: 042 7249 515

بنتيك كتالالت التحمل التحمي الله المالية المالية وَعَ إِنَّ الْ مُحَمِّلًا لَهُ اصْلَيْتَ عَلِي إِبْرَاهِمْنَ وَعِبَلِي الْ إِبْرَاهِمْنَ إِنَّاكَ مِمْنُكُ عِجَالًا مُ الله بي بالك على الله المعالية الله المعالية الله المعالية المعالي ابراهمين ف على ال ابراهمي انْ وَ حَمْدُ الْجَمِيْلُهُ

# انتساب

### راقم الحروف فقيرمد في اين اس كاوش كو:

- امام الآمه سراج الآمه كاشف الغمه امام المحدثين والفقهاء جليل القدر تابعي سيدناام اعظم الوضيفي فيمان بن تابت وثلاث
- العدو المعلى عيده الم المل سنت مجدد وين وطت الم عاشقال شيخ الاسلام والسلمين وكشة عشق وسالت وكل احتاف الم ما الشاه احمد مناخال بريلوى وخلافته
- ا الما المراه و المستنبع رشد و بدايت محدث اعظم ، فظب عالم ،سيدنا مولانا الوالفعنل محمد مردارا حمد صاحب عليه الرحمة فيصل آبادى
- الشرائل سنت ، مجابد اسلام ، استاذ العلماء ، حضرت علامه مولا نامفتی محمد عنایت الشصاحب تادری رضوی علید الرجمة سانگلدی
- - الله شهیدنا موں رسالت، فاقع نویدیت، قاطع دیوبندیت، تجابد ملت، حضرت مولانا ابوالحاد محمد اکرم رضوی صاحب علیدالرجمة آف کامونکی کاساوندیار کہ مسلوب کرنے کی سعادت عاصل کرتا ہے۔

محم كاشف اقبال مدنى مدرس جامع غوشدر خوريم عظهر اسلام سمندرى شريف

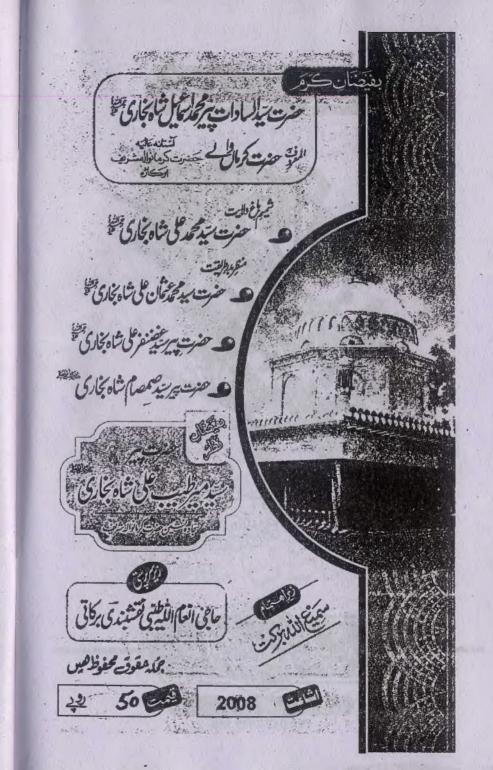

|                                 | (علامه جرعبدالليم شرف قادر كي           | لقريظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8   |
|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                 | (علامه فرسيدا فراسعد)                   | تقريظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8   |
| ir                              | (علامدابو محرجيل رضوي).                 | تقريظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | *   |
| In                              | (پروفیسرمحرانوارحنی)                    | تقريظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | · 1 |
| M                               | *************************************** | وجهُ تاليف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 1 |
| (A                              | يات                                     | ایک ضرور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| 1A                              | *************************************** | نقذيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 19                              | رہب کے بنیادی اصول                      | 1200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| ri                              | مور                                     | THE RESERVE OF THE PARTY OF THE |     |
| ri                              | 11 24                                   | ابل سنت ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| rr                              | ع كفتكوكرت وقت يادر كين                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| ra                              |                                         | قربانی کاانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| ry                              | تين ون ہونے كے دلاكل                    | 4 2 2 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 14                              | راشدین کا مسلک                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 17                              | المرتضى فأفني                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *   |
| r                               | رالله بن عمر خالفة                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | *   |
| Managaratanarananahinganingan   | رالله بن عباس خاتفظ                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 98  |
| m                               |                                         | رب.<br>معرت انم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| rr                              |                                         | حضرت ابو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| ******************************* |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 00  |

بَلَغَ الْعُلَىٰ بِكُمَالِهِ عالة خياله حسنت ميغ خصاله صلواً عليه والنه

استاذ العلماء شيخ الحديث حفرت مؤلانا محمد عبد الحكيم شرف قاوري صاحب بسُمُ اللَّهِ الرَّحْيْنِ الرَّحِيْمِ ط

اسلامی تہوار اجماعیت اور اتحاد کے مظاہرے کے مواقع ہیں۔ کچھ لوگ ان مواقع پر فرقہ واریت کو ہوا دینا ضروری خیال کرتے ہیں مثلاً رمضان المبارك كی آ مدیر "بیس تراوت " کے خلاف فتوے اور رسائل شائع کرنا عید قربان کے موقع پر "قربانی جارون" بر اصرار کرنا ایے بی کام بیں جو وحدت امت کو یارہ پارہ كرنے كے مترادف يل-

فاصل نوجوان مولانا محد كاشف اقبال مدنى سَلَّمَهُ اللَّهُ مَعَالِي في يَن نظر رساله "مسائل قرباني اور غير مقلدين" مين مسلك سواد اعظم احناف كا مؤقف ولائل کے ساتھ پیش کیا ہے اور اس مسلے پر حوالوں کے انبار لگا دیے ہیں۔ بلاشبدان کی میمنت لائق صد تحسین ب-الله تعالی امت مسلم کوفرقد واریت اورفتنہ وفسادے محفوظ فرمائے اور فاضل مؤلف کو جزائے خیرعطا فرمائے (آمین)

محمر عبد الحكيم شرف قادري الرويقورو ١٩٢٣ ها٥٠ وتبر ٢٠٠١،

| المالالكِ عالم | (1)                                               | مان      |
|----------------|---------------------------------------------------|----------|
| rr             | حفرت عبدالله بن مسعود والفيز                      | *        |
| PY             | ائته اور نقتهاء كااجماع                           | <b>%</b> |
| rr             | اکايرين دېابيد کې گواني                           | 88       |
| rr             | عبدالحن مبار كيوري                                | *        |
| rr             | و بابيد ك في الحديث الوالبركات                    | *        |
| FY             | و پابید کے دلائل اور ان کے منہ تو ڑجوابات         | *        |
| PY             | مسكدهدايس امام الوهابيدوحيدالزمال عائد            | *        |
| ٣٣             | تحكيرات عيرين                                     | *        |
| ra             |                                                   | *        |
| rs             | مولوی منے قمر                                     | **       |
| rs             | و پابیے کے دلائل کے جوابات                        | *        |
| m              | ِ تَصَّى جِانُورِ كِي قَرِبِا نِي                 | *        |
| r9             |                                                   | <b>₩</b> |
| ۵۰             | تذريحسين وبلوى                                    | *        |
| ۵۱,            | ثناءالله امرتسري                                  | *        |
| ۵۲             | ثواب صديق حسن بحويالي اورجي الدين الوالبركات      | *        |
| ۵۲             | هفت روز وتنظيم اللي حديث لا بهور                  | <b>%</b> |
| מדייד          | قربانی کاون اورگائے می صرف سات معے دار ہو کے      | *        |
| ٥٣             | جينس ک قرباني جائز ۽                              | <b>%</b> |
| or             |                                                   | *        |
| or             | ثاءالله امرتسري                                   | *        |
| ۵۴             | محورات كا كوشت كهانامع باوراس كى قربانى جائز نبيس | *        |
|                | مرغ ادراع على قرباني جائز فيس                     |          |
| ۵۵             | 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0          | <b>%</b> |
|                |                                                   |          |

ساكرياني

سائل قرينى

بھی امام کی تقلید کو ناجائز وحرام کہتا ہے اور خود اجتہاد کی صلاحیت تو در کناراس فرقہ ك ٨٨ فيصد لوگ عربي عبارت تك يرصني برقاد رئيس بين - دو چار مساكل برشوافع کے چند دلائل یاد کرکے احناف کے متعلق غلیظ پراپیگنڈ اکرنا شروع کردیتے ہیں كد جناب بيضفى لوك تو حديث ك وتمن بين - انبين ني كريم عليه الصلوة والمسليم کی احادیث مبارکہ سے کیا واسطہ بہتو صرف اپنے امام ابوصنیفہ ہی کی بات کو مانتے ہیں۔ یہ دہابی ٹولہ احناف کے دلائل سے ناواقف ہونے کی وجہ سے اور کی وہابی محض ضدادر تعصب من آ کرفتنه وفساد شروع کردیتے ہیں۔ ان کی تقریباً برمجد میں بڑے بڑے سائز کے چیلنے نما اشتہارات چیاں ہوتے ہیں جو کہ مزیر تعصب اورفساد پیدا کرنے کا سب ہور ہے ہیں۔

عید قربان جونمی قریب آتی ہے یہ غیر مقلدین پھرفساد پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ پیفلٹوں اور اشتہارات کی بھر مار ہوتی ہے اور نشانہ بنتے ہیں توبے چارے

الله تعالى بھلاكرے عزير محترم مناظر اسلام مولانا كاشف اقبال مدنى كاك انہوں نے "مسائل قربانی اور غیرمقلدین" نامی رسالہ لکھ کر وہا بیوں کے اس طوفان بدتمیزی کا مند بند کرنے کی کوشش کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم مولانا موصوف کی اس كاوش كوتبول فرمائ اورغير مقلدين وبإبيول كوبهى راه بدايت نصيب فرمائ -آيين بجاهستيد الرسكين صلى الله عليه وسلم

Ed and a total the second

مجرسعيد اسعد غفرله

# لقر بظ

مناظر اسلام استاذ العلماء حضرت مولانا محرسعيد اسعد صاحب (يس الد) يسم الله الرحين الرحيم

دین مین شرح مبین کے کچھ مسائل اصولی میں کچھ فروی یوں مجھ لیجئے کہ میجھ مسائل ایے ہیں کہ جن میں کوئی دوسری رائے نہیں لیکن کچھ مسائل ایے ہیں جن کے دلاکل میں بظاہر تعارض ہے۔ ائمہ ججہتدین میں سے کسی نے ایک دلیل کو ا کراس بھل کیا اور سی نے دوسری دلیل کوقوی سجھ کراسی پرفتوی دیا۔ بول ائمہ مجتهدين رحمهم الله مين بعض مسائل مين اختلاف پيدا موا- احناف كا مسائل فروعيه عمليه مين موقف يهي ہے كہ قولنا صواب يحتمل الخطاء- وقول الغير خطاء يحتمل الصواب الرى بات درست بي مر موسكا ب غلط مواور غير يعنى ووسرے المام کی بات غلط بے لیکن ہوسکتا ہے ورست ہو۔ ای بناء پر دوسرے المام اوراس کے مقلدین کی احناف نہ تکفیر کرتے ہیں نہ ہی تفسیق وتصلیل بلکہ موجب اجرو وثواب بجھتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرای ہے" حاکم (مجتمد) جب اجتهاد کرے محنت کرے اور پھر سیج مئلہ نکال لے تو اس کو دوہرا اجر لے گا اوراگر بالفرض غلطی بھی کر جائے تو اسے ایک اجر ملے گا'' ہر ججہد کواس کے حسن عمل وحسن نیت کی بنا پر چونکہ اجر و ثواب ملے گا ای لئے کہا جاتا ہے کہ چاروں ائمہ مجہدین اور جاروں مذاہب حق ہیں۔

لیکن افسوس صدافسوس کدایک نیا فرقد وہابیاکا ایسا بھی بیدا ہو گیا ہے جو کسی

كالوالبكثاب

كافالبكثار

برعتی و گتان رسول ہیں۔ اہل سنت کے احباب کو وہابید خبیثہ سے عبادات سے متعلق مباحث نہیں کرنے چاہمیں بلکہ وہابیکو یہ کہنا جائے کدائی گتا خیوں و بے ادیوں پر بات کرو۔ وہائی این آپ کوسلمان تو ابت کرنے سے قاصر میں لہذا عبادت يربات كرنے كا البيل حق ليس-

مولانا كاشف اقبال مدنى رضوى الل سنت ك محقق ومناظرة وى بير - وبابيد خبیثہ کے اعتراضات برقلم اٹھایا ہے اور اہل سنت کے اضطرابات کوختم کرنے کی بر پورکوشش کی ہے۔

لطف کی بات یہ ہے کہ موصوف نے وہابیکوان کے اکابر کی مسلم کتب سے ثابت كيا ب كة قرباني تين دن ب\_الله تبارك وتعالى مؤلف كوجزائ خيرعطا فرمائ\_ ان کی تالیف کو اہل سنت کے لئے سخفیہ شخفیق بنائے اور تاوم آخر دقیق مسائل پرایی جدید تر تحقیقات پر دشحات قلم کرنے کی توفیق عطا فر مائے۔ مؤلف كى مندرجه ذيل تحقيقات قابل مطالعه بين:

ا- امام احدرضا رحمة الله عليه مخالفين كي نظريس ٢- وہابیت کے بطلان کا انکشاف ٣- فضأئل ومسائل رمضان وجيس تراويج

٢٠-خطرے كى جمندى

۵-مسائل قربانی وغیرمقلدین

٢- حضور صلى الله عليه وسلم كي تورانيت و حاكميت

(ابوم جيلاني) محرجميل رضوي شيخو يوري خليفه مجاز بريلي شريف ٢٥ رمضان ١٣٠٥ ه/ ٩ أومر ٢٠٠٢ و يروز منظل

مناظر اسلام استاذ العلماء حفرت مولانامفتي محد بميل رضوي صاحب شيخو بورى بسم الله الرحين الرحيم الصلوة والسلام عليك يا سيّدى يا رسول الله وعلى الك واصحابك يا سيدى يا حبيب الله مولانا محمد كاشف ا قبال محمد في رضوى صاحب كى تالف مسائل قرباتي اورغير مقلدین خوبصورت ٹائٹل میں متفاوت مقامات سے دیکھی براہین اہل سنت کے انبار لگا دیے ہیں۔ وہابی خبیثہ ہر معاملہ میں اہل سنت کے ساتھ الجھنے کی کوشش كرتے ہيں قربانی جيسى سنت ميں بھى عام لوگوں كو بھسلانے كى ناپاك جسادت كرتے بي اور شوروغوغا برياكرتے بيل كرقربانى كے جارايام بي حالانكه احاديث اورجمہورایام علافہ ہی کے ناطق و قائل ہیں۔ وہائی جہاں گتائے رسول صلی اہلّٰہ علیہ وسلم بیں وہال فسادی وحسادی بھی ہیں۔

مجھی اذان ہے قبل صلوۃ وسلام کا مسئلہ کھڑا کرتے ہیں بھی نماز کے بعد ذکر بالجمر يرجمكر اكرتے ہيں۔ بھى رفع يدين يرفساد بريا كرتے ہيں بھى فاتحه خلف الامام كا مئله كمرًا كرتے بيں اور بھى آمين بالجر پرنزاع كرتے بيں۔ جينے بھى ماكل عبادات معلق بين وه ابل اسلام كوبي زيبابين وبابيه بليده نجسية انبياء واولیاء ومقریین خصوصاً سرکار کا کتات صلی الله علیه وسلم کے بہت بوے به ادب و گتاخ میں۔ بات بات پر وہابیہ زندیقہ اہل سنت کومٹرک و برعتی کہتے میں حالانکه اہل سنت تو قطعاً عقا ئدِشر کیہ نہیں رکھتے ہیں یہ بدعتیہ وہابیہ خود ہی مشرک و

سأل قرباني

آپ تقریر کے ساتھ ساتھ تحریر میں بھی خدمت اسلام فرمارے ہیں۔ آپ بے شار كتابول كے مصنف بيں جس موضوع يرآت قلم اٹھاتے بيں۔ أس موضوع ير آپ تحقیق کے حق ادا کردیے ہیں اور وہ کتاب اس موضوع پر ایک انسائیکو پیڈیا كى حيثيت ركهتى بـــــــ كوئى ميرى اس بات كومبالغه مجتنا بوتو وه الصلوة والسلامر عليك يارسول الله كا ثوت اور ثورانيت وحاكيت كا مطالع كرية ال ير حقیقت واضح ہو جائے گی۔ آپ کی بیا کتاب سائل قربانی اور غیرمقلدین بھی تحقیق کا ایک عظیم مینار ہے۔ اس کتاب میں غیر مقلد وہابیوں کے ان مسائل کو آپ زیر بحث لائے ہیں۔جن کی وجہ سے وہ احناف کومطعون کرتے ہیں۔آب نے ان سائل کی اس کتاب میں خوب تحقیق فرمائی ہے۔مثلاً وہائی قربانی کے . چوتھ دن كے بھى قائل ہيں اور اس طرح أمت مصطفى صلى الله عليه وسلم ميں فتنه پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔حضرت علامہ محمد کاشف اقبال مدنی نے والکل قاہرہ سے اس کا رو فرمایا اور تابت کیا کہ قربانی کے صرف تین ہی دن ہیں۔اس طرح آپ نے دیگر مسائل کو بیان فر مایا اور وہابیوں کے دلاک خود ساختہ کا رد فر مایا ہے۔اللہ تعالی سے دعا ہے۔ حضرت علامہ محمد کا شف اقبال مدنی مظلہ العالی کے علم وعمل اورعمر وصحت میں برکت فرمائے اور اس کتاب کو قبول عام فرمائے۔

water was a man de la come de

(10)

سأل تربانى

پروفیسرمحمد انوار حفی وارانعلوم جامعه حفيه رضوبه كوث رادهاكش ٥ زيقده ١٣٢٨ م/١١ نوبر ١٠٠٠ء يروز عمة المبارك

### بسُم اللُّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ط

مناظر اسلام محقق اسلام شيخ الحديث حضرت مولانا يروفيسر محمد انوار حفى نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

الله جل جلاله في وين اسلام كى حفاظت كا ذمه قيامت تك ليا بـ البدا قیامت تک بدوین متین اپن اصلی چک دمک کے ساتھ باقی رہے گا۔ دنیا میں بے \* شار كفروالحاد اور بدعقيدگى كى آندهياں چليں طرح طرح كے نئے نئے عقائد و انظریات گھڑے گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان بدعقیدہ لوگوں کے نظریات کے رو كرنے اوروين متين كى نظرى وفكرى حفاظت كے لئے ايسے ايسے ہر دور ميں رجال پیدا فرمائے کدأن رجال کی برکت سے وہ فتنے کا فور ہو گئے۔ان بابرکت رجال میں سے ایک عظیم ستی حضرت علامه مولانا محد کاشف اقبال مدنی مظلم العالى اطال الله عمره ونفعنا الله بطول حياته كى ب\_الله تعالى في ان يراتنا خاص كرم فرمايا ب\_ كه آب بے شارعلوم يرمبارت تامه ركھتے ہيں علم تفسير ہوتو آب ايك عظيم مفسر نظرا تے ہیں۔علم حدیث ہوتو آپ ایک عظیم محدث نظرا تے ہیں۔علم فقہ ہوتو آپ ایک فقیمہ نظرا تے ہیں علم تصوف ہوتو آپ ایک بلند یا پیصوفی نظرا تے ہیں۔علم مناظرہ ہوتو آپ ایک عظیم تجربہ کار مناظر نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حفاظت دینی کی وہ تڑپ عطا فرمائی ہے کہ جوشاذ ہی دیکھنے میں آتی ہے۔

كانوالبكثاب

عابر ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بر ملوی اور محدثِ اعظم پاکستان مولانا محمد مردار احمد صاحب بلکہ عرب وعجم کے علاء کا یہی فتوی ہے کہ وہابی دیوبندی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بے ادب وگستاخ ہونے کی وجہ سے کافر ومرتد ہیں۔ اس تحریر کے وقت فقیر کومناظر اسلام مولانا محمد ارشد القادری علیہ الرحمتہ یاد آ رہے ہیں جو تمام علمی معاملات میں فقیر کی معاونت فرماتے تھے۔ مولیٰ تعالیٰ مرحوم کی بخشش و مغفرت فرمائے آ میں۔ عزیزم حافظ محمد قر جاوید صاحب اور عزیزم محمد ندیم صاحب مغفرت فرمائے آ میں۔ عزیزم حافظ محمد قر جاوید صاحب اور عزیزم محمد ندیم صاحب نے فقیر کو ان مسائل پر تحریر کرنے کی طرف توجہ دلائی تھی مگر بعض مصروفیات نے فقیر کو ان مسائل پر تحریر کرنے کی طرف توجہ دلائی تھی مگر بعض مصروفیات آ ڈے آ کیس مگر اب بحمد اللہ تعالیٰ آبول نے ناز دوجھی پوری ہوگئ مولیٰ تعالیٰ تبول

رب فقیر پر ان کاوشوں کی وجہ سے نامپ محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا ابو محر محرج علامہ مولانا ابو محر محرج عبد الرشید صاحب قاوری رضوی علیہ الرحمة کی بھی خاص نظر شفقت محقی مولیٰ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے وسیلۂ جلیلہ سے فقیر کی اس کاوش کو شرف تبولیت عطافر مائے۔

# وجبرتاليف

LE THE SELECTION OF THE PARTY O

the track of the second of the second of the second

یہ دور ہڑا پُرفتن دور ہے۔ اہلِ سنت و جماعت پر ہرطرف ہے حملوں کی جمرار ہے۔ دایوبندی، وہائی، شیعہ، قادیانی وغیرہ جتنے بدعقیدہ و بدندہب ہیں اہلِ سنت کے طاف ریشہ دوانیوں میں مصروف ہیں۔ عوام اہلِ سنت کو گراہ کرینکی کوشش کی جا رہی ہے۔ سال میں کوئی موقع خواہ خوثی کا ہو یا غنی کا اُلیانہیں ہے جوان لوگوں کے فتذ ہے محفوظ ہے۔ اب تو کوئی شہر کوئی گاؤں ایبانہیں ہے جہاں ان فتنہ بازوں نے شرانگیزی نہ شروع کر رکھی ہو۔ عید قربان کا موقع آتا ہے تو اِدھر مہینہ کی ابتداء ہونے ہی والی ہوتی ہے اُدھر دہاہیہ کی طرف سے اشتہار ورسائل تقیم کیے جاتے ہیں کہ اہلِ سنت بدعتی ہیں مشرک ہیں ان کا وہ مسکلہ صدیث کے خلاف ہے وہ مسکلہ خلاف ہے وغیرہ۔ مناظرِ اسلام مولانا محمد عبد التواب صاحب کے علم پر فقیر راقم الحروف نے چندا یک مسائل جن پر بیالوگ شور بر پاکرتے ہیں کے متعلق محقم گر المحروف کا موقف، دلائل اور وہاہیہ کے دلائل کے منہ توڑ جوابات تحریر کو جامع اہلی سنت کا موقف، دلائل اور وہاہیہ کے دلائل کے منہ توڑ جوابات تحریر کو دیئے ہیں تا کہ عوام اہلی سنت ان کے فریب میں نہ آسکیں۔

ر بات بھی یادر کھنی چاہئے کہ وہابید دیوبندیہ سے ہمارا اصل اختلاف ان فروی مسائل میں نہیں ہے بلکہ اصل اختلاف تو بہے کہ وہابی دیوبندی حضور سیّد عالم تاریخ کے بے ادب و گستاخ ہیں۔ ان سے ہمارا پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ وہابی دیوبندی اپنا مسلمان ہوتا تابت کریں اور یہ وہ چیز ہے جس سے وہابی آج تک

سأل قرباني

-012-6

ب یادر کھنا چاہئے کہ بات کوئی ہواگر اصول سے کی جائے تو مفید ہوتی ہے اگر بے اصولی سے کی جائے تو سوائے وقت کے ضیاع کے پچھ ہاتھ نہیں آتا۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہرآدی کے فائدے کے لیے طرفین کے خدا ہب کے بنیادی اصول تحریر کر دیئے جائیں تاکہ بامقصد گفتگو کی جائے اور وہا ہید سے ان اصولوں پ بیروی کرنے پر ہی گفتگو کی جائے۔

وہابیے کے ذہب کے بنیادی اصول

ا: وہابی مذہب میں دلائل صرف دوطرح کے ہو سے ہیں قرآنِ یاک اور صدیثِ مصطفیٰ مالی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عدیث کے دواصول کرتے ہیں اہل حدیث کے دواصول

فرمانِ خداجل جلالۂ وہابیہ کے مقتدر عالم مولوی محمد جونا گڑھی رقمطراز ہیں کہ:

" برادران آپ کے دو ہاتھ ہیں اور ان دونوں میں دو چیزیں شریعت نے دی ہیں ایک میں کلام اللہ اب تیسرا ہاتھ ہے نہ ہیں ایک میں کلام اللہ اب تیسرا ہاتھ ہے نہ تیسری چیز '۔ (طریق ممدی من ۱۱)

عری پیرے در میں میں میں اور کسی اُمتی کی رائے اور قیاس دلیل نہیں بن اور نہ ہی قابلی جت واعتبار۔ وہابیہ کے مولوی محمہ جونا گڑھی لکھتے ہیں کہ:

''سنے جناب بزرگوں کی مجہدوں کی اور اہاموں کی رائے و قیاس اجتہاد و استباط اور اُن کے اقوال تو کہاں شریعت اسلام میں تو خود پیٹیم ر کا ایک اپنی استباط اور اُن کے اقوال تو کہاں شریعت اسلام میں تو خود پیٹیم ر کا ایک اپنی طرف ہے بغیر وقی کے کچھ فرمائیں تو وہ جمت نہیں''۔ (طریق محمدی میں) مطرف ہے بغیر وقی کے کچھ فرمائیں تو وہ جمت نہیں''۔ (طریق محمدی میں) تعجب نے کہ جس دین میں نہی کی رائے جمت نہ ہو۔ اس دین والے آج

ایک ضروری بات

قربانی نمازعید کے بعد کرنی چاہئے۔ نمازعید کسی سیجے العقیدہ سی حنی بریلوی کی اقتداء میں پڑھیں ورنہ وہانی دیوبندی وغیرہم جینے بدندہب ہیں کے چیجے نماز قبول نہیں ہوگی۔

قربانی کے حصہ داروں میں بھی میہ بات قابلِ غور ہے کہ کسی بھی بد مدہب کے ملانے سے بھی کی قربانی ناجائز ہوجائے گ۔

قربانی کی کھالیں صرف سیجے العقیدہ ستی غرباء ومساکین اور مدارس کا حق ہے کسی بدندہب وہابی، ویوبندی، مودودی وغیرہ کو قربانی کی کھالیں دے کر اپنی قربانی کی برکات کوضائع نہ کریں تمام اکابرین اہلِ سنت کا اسی پر اتفاق ہے۔

تقذيم

بددور بزار کفتن ہے نت نئے فتنے جنم لے رہے ہیں وہابی غیر مقلدین خذھم اللہ عوام اہل سنت کو گمراہ کرنے کے لیے بڑے زور وشور سے اپنی تبلیغ کے روپ میں دنگا و فساد کرتے نظر آتے ہیں۔ جب سی سے گفتگو کرتے ہیں تو کسی ایک بات پر تھہرتے نہیں ایک طرف کھن جاتے ہیں تو دوسری طرف سے بھاگ

كربازال بكثاب

كهاوالهكثاب

ایک اُمتی کی رائے کو دلیل اور جمت سجھنے گئے۔(طربق محری میسی) وہابیہ کے متند عالم محر ابوالحن صاحب لکھتے ہیں کہ: '' تیاس نہ کیا کرو کیوں کہ سب سے پہلے شیطان نے قیاس کیا ہے''۔

(ظفراكمين ص يهاطيع ييجي وللني)

وبابيك علامه وحيد الزمال صاحب بفي كبي كلصة بي-

(لغات الحديث ج إنص ١٢٥ كماب ح)

۳- وہابیہ کے مذہب میں کی تقلید اُمتی کی خواہ امام ہویا جمہد شرک ہے۔ وہابیہ کے مولوی محمد جونا گڑھی لکھتے ہیں کہ تقلید شرک ہے۔ (مراج محری مراہ) وہابیہ کے مولوی ابوالحن لکھتے ہیں کہ اس بات میں کچھ بھی شک ٹہیں کہ تقلید خواہ ائمہ اربعہ میں سے کسی کی ہویا خواہ ان کے سواکسی اور کی شرک ہے۔ خواہ ائمہ اربعہ میں سے کسی کی ہویا خواہ ان کے سواکسی اور کی شرک ہے۔

دہا ہیں کے جونا گڑھی نے سوال ہوا سوال ادر جواب دونوں پیشِ خدمت ہیں۔ سوال: کیا ہے بچے ہے کہ جس وہائی کا باپ حنفی (سنی) ہوکر مرا ہو وہ بید دعانہ پڑھے، دب اغفر لی ولو الدی

جواب: مشرکین کے لیے وعائے مغفرت ناجائز ہے۔ (سراج محری م سے) تقلید کی تعریف بھی وہابیہ کی زبانی ملاحظہ کر لیجئے۔ وہائی مولوی ابولسن لکھتے میں کہ:

تقلید کے معنی یہ بیں کہ بغیر دلیل کے کی کے حکم کو مان لینا اور یہ دریافت نہ کرنا کہ رہے تھم خدا اور اُس کے پیغمبر کی طرف ہے بھی ہے یا نہیں۔

(ظرامین صس)

وہابی مولوی فاروق الرحمٰن میزدانی نے بھی تقریبا یہی تعریف نقل کی ہے۔

(خرافات جدید میں ۲۸)

جن کتب کے بیہ حوالہ جات ورج کیے گئے ہیں بیہ وہابیہ کی متند کتب ہیں۔
جس کی ولیل بیہ ہے کہ ۱۹۳۷ء میں وہابیہ نے آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس منعقد
کی تھی جس میں متعدد وہائی علاء کی موجودگی میں وہابیہ کے جید عالم ابو یکی امام خال
نوشہروی نے وہابیہ کی علمی خدمات پر ایک تفصیلی مقالہ پیش کیا جس کو جید وہابیہ نے
بعد میں شائع کروایا۔ اُس کا نام ہے '' اہلِ حدیث کی علمی خدمات'۔ اس کتاب
میں جوفہرست کتب ہے وہ ان کی متند اور جماعتی کتب ہیں۔ درج بالاحوالہ جات
کی کتب کے نام بھی اس ندکور کتاب میں شامل ہیں۔ مثل طریق محمدی کا نام ندکورہ
کتاب ص ۲۲ اور طفر المہین کا فدکورہ کتاب ص ۱۰ اور سراج محمدی کا فدکورہ کتاب
طبح مکتبہ نذیر میرس ۲۵ پر موجود ہے۔

### توجه طلب أمور:

چونکہ ندکورہ خوالہ جات سے ثابت ہوگیا کہ وہابیہ کے ندہب میں کمی اُمتی کی تقلید شرک ہے اور قیاس کرنا شیطان کا کام ہے اس لیے وہابیہ اپنے ان اصولوں پر قائم رہتے ہوئے مناظرہ میں حدیث کی صحت وضعف اور راویوں کی بحث اور ان کی تشریح وہوضیح میں کمی اُمتی کا قول پیش نہیں کرسیس گے اور نہ قیاس کریں گے اس لیے کہ کمی اُمتی کی تقلید شرک اور قیاس کرنا شیطان کا کام ہے اس لیے وہابی اس لیے کہ کمی اُمتی کی تقلید شرک اور قیاس کرنا شیطان کا کام ہے اس لیے وہابی حدیث یا آیت کا حوالہ ذکر کر کے وضاحت کے لیے اپنی رائے نہیں پیش کر سیس عرفی کی اجازت نہیں اس لیے کہ بیہ وضاحت تو ان کی ذاتی رائے ہے۔ اس لیے جب بھی مناظرہ میں وہابی کی اُمتی کا قول پیش کریں اور اس کی وضاحت کریں قیاس کریں تو ان کو ٹوک کر تقلیدی شرک قول پیش کریں اور اس کی وضاحت کریں قیاس کریں تو ان کو ٹوک کر تقلیدی شرک اور قیاس کی شیطانیت سے تو ہر کروا کر آ گے گفتگو کرنے دیں۔

اہل سنت کے اصول:

الم سنت ك نزوبك كى بهى شرى حكم كو ثابت كرنے كے جار شرى ولائل

تحقیق معتر ہے گر حدیثِ عمل میں جہتدین کی۔ یہی محدثین حدیث پرعمل یعنی نقد میں معتر ہے گر حدیث برعمل یعنی نقد میں اثمہ صحاح بھی مقلد تھے جس کو وہا ہیہ کے مجدد نواب صدیق حسن نے الحطہ اور اشحاف النبلا میں تسلیم کیا لیعنی محدثین بھی جہتدین فقہاء کے فیصلے کو درست مانتے ہیں۔ امام اعظم ابو حذیفہ نے احادیث وصحابہ کے فقہاء کے فیصلے کو درست مانتے ہیں۔ امام اعظم ما بوحنیفہ نے احادیث کی سند میں کوئی آتا ور امام صاحب کے بعد اس حدیث کی سند میں کوئی ضعف بیدا ہوگیا تو اس میں امام اعظم کا مسلہ کیے متاثر ہوگا۔ ضعف تو بعد میں بیدا ہوا غیر مجہدین کی مجہدین کی تقلید واجب ہے غیر مجہدین ہی اجتہاد کر سکتا ہے اور نہ ہی ججہدین کے فیم کے مشکر اسکتا ہے اور نہ ہی ججہدین کے فیم کے مشکر اسکتا ہے اور نہ ہی ججہدین کے فیم کے مشکر اسکتا ہے اور نہ ہی ججہدین کے فیم کے مشکر اسکتا ہے۔

مسائل کی جھی تین اقسام ہیں:

سأل تربنى

(1) جو کتاب وسنت میں مذکور نہیں ہیں۔ (۲) جن کے دلائل متعارض ہیں (۳) کمی حدیث میں معنی کے اعتبار سے اس میں متعدد احتمال ہوں تو اس کے متعدد معانی ہو کتے ہوں۔

اب ہات تو دائع ہے کہ یہ فیصلہ تو ماہر کتاب وسنت بعنی جمہتد ہی کرسکتا ہے۔ و ماہیوں سے گفتگو کرتے وقت یا در تھیں

ایک تو یہ کہ ان کا مؤقف ان ہے تم یہ کروا کر دستخط کروا لیں پھر فہ کورہ بالا ایک تو یہ ان کا مؤقف ان ہے تم یہ کروا کر دستخط کروا لیں پھر فہ کورہ بالا ان کے جواصول درج کیے گئے ان پر ان کومضبوط کریں کیونکہ یہ ان کی عادت ہے کہ ایک مسئلہ میں بات نہ آئی تو دوسرے کی طرف پھر جاتے ہیں۔ ان پر گرفت کریں ادر جومؤقف کریں جب تک پہلا مسئلہ کل نہ ہوجائے دوسرا ہر گزشروع نہ کریں ادر جومؤقف وہائی تحریک رویں اُن سے انہی الفاظ سے سیح مرفوع صریح اور غیر معارض حدیث کا مطالبہ کریں۔ یہ بات یادر کھ لیس کہ وہائی کسی صورت میں تقلید سے نہیں فئے سکتے مثلا ایک وہائی کہنے لگا کہ ہم حدیث اور قر آن سے باہر نہیں جاتے تقلید شرک ہے۔ میں نے کہا حدیث کی تعریف کی تو میں نے کہا اب

:0%

(۱) قرآنِ مجید (۲) حدیث رسول (۳) اجماع آمت (۳) قیاسِ شری ۔

۲: ہمارے زویک کسی بھی فن میں آس فن کی مہارت رکھنے والے کی رائے معتبر

ہوتی ہے مثلاً وُنیاوی طور پر واکٹری میں کسی ماہر واکٹر اور انجینئر تگ میں کسی

ماہر انجینئر اور زراعت میں کسی ماہر زراعت اور مسائل میں فقہاء اور حدیث

میں انکمہ حدیث اور تجوید میں کسی مجتہ و اور گرائمر میں ماہر صرف ونحو کی رائے

تابل اعتبار ہے۔ حدیث شریف کی صحت ،ضعف میں دواقسام میں ایک وہ

حدیث شریف جومعمول نہ ہے اور دوسری متروک جس پر آمت کا عمل ہے وہ

صحیح ہے اور متروک ضعیف ہوتی ہے۔

اور پھرائمہ حدیث کی بھی دواقسام ہیں ایک محدثین اور دوسری مجہدین -محدثين كاكام روايت كى سنداور الفاظ متعلق موتا بيم كر مجتهدين محدثين كاكام صرف سينهيل بلكدوه ثابت اور غير ثابت معمول بينهيل بي تعلم شرى كيا ہاوراس روایت سے متعارض روایات سے اس کا تعارض کا رفع ہونا ان امور کی تحقیق ہرمجہدایے اصولوں سے کرتا ہے۔ اس لیے امام اعظم ابوعنیف نے سحاب كرام كو بنياد بنايا نيز أ فارصحابه ند ملنے كى صورت ميں انہوں نے كتاب وسنت كى روثی میں خود اجتها د کمیا نے اور آپ کے شاگرووں نے انبی اصولوں کے مدنظر احکامات شرعیہ کو مرتب کیا ہے اس لیے ہمارے نزدیک وہی سیج ہیں اور اگر چہ کی محدث نے ان میں ہے کسی روایت کوضعیف بی کہا مواور کوئی متروک حدیث ہے جہتدین کے نفیلے کی رو سے تو ہمارے نزدیک یہی سیج ہے اگر چدمحدثین میں سے ممی نے اسے میج ہی کیوں نہ قرار فرمایا ہو۔ اگر کوئی یہ کیے کہ محدثین کا کام کیا فا كده دے گاتو جوابات يہ بين: محدثين نے اساد كاجو كام كيا ہے اگروہ شكرتے تو جموئے کذاب د جال اپنی روایات کوٹھونس دیتے۔سند کی تحقیق میں انہی محدثین کی

سائل تريانی

بسم الله الرحبان الرحيم

(ra)

قربانی سنت ابراہی ہے جے وُنیا کے مسلمان ہرسال ذوالیج کے مہینہ ہیں اوا کرتے ہیں۔ قربانی مجرانی عوماً وس ذوالیج کو کی جاتی ہے اس ون قربانی کرنا افضل ہے۔ جہور اہل اسلام کے فزدیک قربانی کے صرف تین دن ہیں اس ہر آج تک مسلمانوں کا عمل رہا ہے مگر غیر مقلدین کا چونکہ وتیرہ ہے کہ جمہور اہل اسلام کی ہر مسلمانوں کا خون فروری ہے اور بات بات پر مسلمانوں ہر کفر وشرک اور بدعت کے فتوے لگاتے ہیں فتنہ وفساد شور غل کرنا ان کا دائی معمول بن چکا ہے اس بدعت کے فتوے لگاتے ہیں فتنہ وفساد شور غل کرنا ان کا دائی معمول بن چکا ہے اس اشتہارات کی بحرمار ہو جاتی ہے اور تمام مسلمانوں کی مخالفت کے جذبہ کے تحت یہ شور ہر پاکیا جاتا ہے کہ قربانی صرف تین ون نہیں بلکہ چار دن ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے جمہور اہل اسلام کے دلائل اور غیر مقلدین کے اعتراضات کے جوابات ہوتا ہے جمہور اہل اسلام کے دلائل اور غیر مقلدین کے اعتراضات کے جوابات ہوتا ہے جمہور اہل اسلام کے دلائل اور غیر مقلدین کے اعتراضات کے جوابات ہوتا ہے جمہور اہل اسلام کے دلائل اور غیر مقلدین کے اعتراضات کے جوابات ہوتا ہے جمہور اہل اسلام کے دلائل اور غیر مقلدین کے اعتراضات کے جوابات ہوتا ہے جہور اہل اسلام کے دلائل اور غیر مقلدین کے اعتراضات کے جوابات ہوتا ہے جمہور اہل اسلام کے دلائل اور غیر مقلدین کے اعتراضات کے جوابات ہوتا ہے جمہور اہل اسلام کے دلائل اور غیر مقلدین کے اعتراضات کے جوابات ہوتا ہے جمہور اہل اسلام کے دلائل اور غیر مقلدین کے اعتراضات کے حوابات ہوتا ہے جمہور اہل میں تا کہ کوئی بھی مسلمان ان کے دھوکے سے متاثر نہ ہو

قربانی کا افضل د<u>ن:</u>

سأل قربائي

ذوالحج کی دس تاریخ کو قربانی کرنا حضور سیّد عالم مُنَافِیْلِم کی سنت ہے۔
غیر مقلدین وہابیہ کے شیخ الحدیث الیاس اثری لکھتے ہیں کہ بید بات مُحوظ رہے کہ
یوم المخر ذوالحجہ کی دسویں تاریخ کی قربانی افضل و اعلیٰ اور اولیٰ ہے اور آنخضرت
مُنافِیْلِم کی واکمی سنت اور زندگی کامعمول ہے۔ (القول الایْق مس)
وہابیہ کے شیخ الحدیث الوالبرکات نے فال کی برکا تیم ۲۵۵ اور وہابیہ کے شیخ

ایک آیت یا حدیث پڑھوجی کا ترجمہ تمہاری یہ تعریف ہو۔ کہنے گا ایک تو کوئی
آیت یا حدیث نہیں ہے۔ جس نے کہا کہ یہ تعریف تم نے کہاں سے کی کہنے لگا
محدثین نے کی ہے جس نے کہا کہ تقلید میں آپ کا مؤقف کیا ہے کہنے لگا شرک
ہے۔ جس نے کہا کہ تعریف میں محدثین کی تقلید کسے جائز ہے یا کوئی آیت یا
حدیث پڑھو کہ محدثین کی تقلید جائز ہے اور فقہاء ائمہ کی شرک ہے کہنے لگا کہ یہ بھی
کوئی نہیں ہے میں نے کہا تو پھر تو تعریف میں محدثین کی تقلید کرے آپ نے
شرک کیا لہذا آپ بھی تو ہر کریں اور فکاح کا فکر کریں۔

البذا ان اصول وضوابط کے پیشِ نظر اس طریقہ سے دہاہیہ سے گفتگو کرنی جائے اور اس کو ریکارڈ بھی کرنا چاہئے اور ہر بات پرتحریر اور اس پر حدیث کا مطالبہ کریں تا کہ وہ جس طرح عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہی کے اصولوں پر ان کی ذلت و رسوائی ہو سکے، اور سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ پہ فروی سائل وہا ہیے دیوبند ہے بنیاد اختلاف نہیں ہے اصل اختلاف ہے کہ وہابی دیوبند سے صور ناائی کے بے ادب گتاخ ہیں پہلے بیلوگ اپنا ایمان ثابت کریں دوسری بات بعد میں کریں دوسری بات بعد میں کریں۔

كرمانوال بميثاب

2- حفرت عبداللدان عمر الله

سأل قريائي

(خلاي ع من ١٥٨، ج من ترزي ع الل عدد واري ح من مدار سلم ع من من استح ين جان ع من من من

٨- حفرت ابن عباس فالله (أتم البيرطراني ١٥٠٥)

9- حفرت زير الكنية > (مدارا العرجام ١٩١١، مح الروائدج الروائدج الروائدج الروائدج الروائدج الروائدج الروائدة

١٠- حفرت جابر بن عبدالله نظفها،

(مندایام احرج ۱۳ س ۱۳۵ سنن داری ج ۲ ص ۱۰ ادبی باج ص ۲۳۵ مسلم ج ۲ ص ۱۵۹)

كرازال بكثاب

اا- حضرت تُوبان خالفينا

(المعيم الكيرطيراني ج مع ١٠٥ منز داري ج مع ١٠٥ مسلم ج مع ١٥٩ الدواؤدج مع مس

11- حصرت بريده وللفئز (مح ملم جسم ١٥٩، نسائي جام ١٨٢)

١١٠- حضرت قماده فلأفية (مندنا) احرج اص ١١٥ من كرن جه ص ٢٩٢)

١٦ - حفرت عبد الله بن عمر و في بينا ( مح الروائد ٢٥ س ١٥)

١٥- حفرت تبيثه الأتلا

(سنن اب والدوج موس ١٩٠٥ يشن وارى ج موس ١٠٨ من كرى جه م ٢٩١٠ دان اجر موم ٢٩٥٠ دان اجر موم ١٦- حضرت عبد الله بن وافد والفيظ (مح مسلم ٢٥ س ١٥٨ موطا الم مالك ص ٢٩٤) قار تين كرام ہم نے کتب احادیث سے سولہ صحابہ کرام افائق کے اس حدیث کوروایت کرنے كا ثبوت لكه ديا بـ

٢- خلفائے راشدین کا مسلک:

وابير كمتند عالم محمر عبيد الله خان عفيف كلصة بين كه آپ كى پنديده كابكل ابن تزم مي ہے كہ حفرت عر حفرت على حفرت ابن عر حفرت ابن عباس حفرت الو مريره اور حفرت الس فالله ١١ ذوالحبة تك قرباني ذري كرن كے جواز کے قائل تھے۔ (کلی این جرم نے 20 ۱۸، قادی طاع مدیث جاام ٢٣) مزیدلکھا ہے کہ (منکر سن حدیث کے جواب میں لکھا ہے)

المقرى محد ادريس عاصم في اجم مسائل قرباني ص ٢٩ اور وبالي مولوي محمد اعظم في سائلِ قربانی ص٥٩ پريمی نقل کيا ہے۔

قربانی صرف تین دن ہوسکتی ہے

ا- حضرت سلمه بن اكوع رضى الله عند عند روايت ب كه حضور مَا يَعْلَمُ في فرمايا كه:

من ضخي منكم فلايصبحن و بقي في بيته منه شيء

(ميح اين حيان ع مس ٥٧٨م ميم بغاري ج مس ٥٨٠م ميم مسلم ج مس ١٥٩ يسير الباري ج دس ١٨٦) جو کوئی قربانی کرے اس کے باس تیسری دات کے بعد گوشت باتی شدرہے معلوم ہوا كة رباني صرف تين دن ہے اگر جاردن ہوتى تورسول كائنات الله الله تين ون کے بجائے جار کا ذکر فرماتے۔ یہ بات قابل غور ہے جب چوتھے ون قربانی کے گوشت کی ایک بوئی بھی رکھنامنع تھا تو پورے کا پورا برا ذرج کر کے کھانا کیے جائز ہوگا! یادرے کہ بیرحدیث شریف سولہ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے مروی ہے لبذا ہم خوف طوالت سے صرف ان کے مبارک نام مع حوالہ جات درج کرنے پر اكتفاكرتي بين-

٢- ام المؤمنين حضرت عا كشه مديقه في الله

( مح يخارى ج م محمد مع مسلم ج م ص ۱۹۸ من وارى ج م ۱۰۸ نائى ج م ص ۱۸۱ اين اج ال ٢٣٥ تنال ١٤٤٤ الوداؤد ج ع ١٣٣٠ مؤطالك ص ٢٩٤)

٣- حضرت على الرتضى خاتفيَّا:

( يورى ج م ص ١٥٥ مملم ج م ص ١٥٥ من كرى يميتى جه ص ١٩٩ من ن الى ج م ص ١٨١)

۳- حفرت ابوسعید خدری دانشو:

( مح سلم ج من ١٥٨ مندام احرج من ١٥٠ نسائي ع من ١٨١٠ مؤطالم ما لك من ١٩٨٠ مح ابن ح المن ١٨٥٥)

٥- حفرت السي الفية (مندام احر عمره)

٢- حفرت عبدالله ابن مسعود الفينة (معدك عام ١٧٥٥)

سائل قربانی

(ra) · .

سأل قرياني

عن عبد الله الاسدى عن على ابن طالب انه كان يقول ايّام النحر ثلثة (ممة التاريج ١٦٥ عمر بتغيروح المعانى ج عاص ١٣٥) عبدالله اسدى حفرت على الرتضى سے روایت كرتے ہیں كه آپ نے فرمایا كه قربانی کے تین ون ہیں۔

۵- وہابیہ کے شخ الحدیث الیاس اڑی لکھتے ہیں کہ حافظ ابن کثیر نے حضرت علی متونی مم صاف نہانی کیا ہے وہ یوم الخر کے دودن بعد تک قربانی جائز تشکیم (カリカタ とのしりでのして

حضرت علی الرتضی بھاتی ہے مروی ندکورہ حدیث کی ایک روایت کی سند کے دو راويوں پر دہابيه غير مقلدين جرح كرتے ہيں ايك تو ابن ابي ليلي اور دوسرا منهال بن عمرد \_ أوَّ لأ تو ابنِ الي ليكي صحاح سنن اربعه سنن تر ندى، نسائي ابو دادد این ماجد کا رادی ہے اور اس کی حدیث حسن درجہ کی ہوئی ہے۔ امام بخاری کے استاد احمد بن موس اور ان کے استاد امام زائدہ فرماتے ہیں افقہ اهل الدنيا ( يزان الاعتدال جسم ٨٠٠ تذكرة الحقاظ جام ١٢١، تبذيب المبديب جهم ٢٠٠١) ام عجل نے كہا، كمانين الى كيلى فقيها صاحب سنت بعد سے اور جائز الحديث تقي (ميزان الاحتدال جسم ٨٥، تبذيب العبذيب جام ٢٠٠٠ تذكره الحقاظ جام ١٩٢)، حفرت عظاء نے فرمایا کہ سے مجھ سے بڑا عالم ب- (بران الاعتمال ٢٠٠٥) ٨٨، تذكر والفاط عاص ١٩١١) الم مر تذك ال كى صديث كوفيح حس كيتم إلى (تدى عا ص ١١١) امام وارفطني في كباكر تقديب (وارتشني جام ٢١) امام باتمى الى كا حديث كوحسن كہتے ہيں (جمع الزوائدج من ٢٣٨) وبابيد كے ابن قيم نے اس كى سندكو يھے كہا (بدائع الفوائدج مس ١٢٠) و ماہيد كے شوكانى نے مجمع الروائد كے حوالے سے اس كاحسن الحديث بوتافقل كيا، (تحة الذائرين م ١٩) وبابيد ك احد شاكر بهي اس كي مدیث کاحس مونا مانے ہیں (شرح ترزی جاس ۱۸۸)

حضرت ابو بكريلاً تنهُ خليفه اوّل حضرت عمر الأثنة خليفه ثاني نے زندگی بحرعبد الاصحیٰ کے موقع پر قربانی نہیں کی تھی تو پھروہ تین دن تک قربانی کے قائل کس کیے تھے۔ (اللوي على عديث جماص ١٣٠)

اے کہتے ہیں جادووہ جوس بڑھ کر اولے۔ الاً مقرباني كے بارے ميں مارا مسلك وہ ہے جو خلفائے راشدين اور جمہور صحابہ کرام جھائی کا ہے لیعنی قربانی صرف تین دن ہے وہابیہ کے امام این حزم نے حضرت عمر اللفظ سے صرف تین دن قربانی کی روایت تقل کی ہے۔

(کلی این وم چ مام ۲۷۷) علامہ بدر الدین عینی مینید نے بھی اسے قتل کیا ہے (ابنایش البدیة جسم عدا) حضرت على المرتضلي والثينة

ا:عن على ابن ابي طالب قال الآيام المعدودات ثلثة ايام يوم الاضخى ويومأن بعدة (تغيردمنورجام ٢٣٣مع اران)

اس روایت کو وہابیہ کے امام ابن حزم نے محلی ح کام ۲۷۷ اور وہابیہ کے مجتهد قاضى شوكانى نے تفسير فتح القديرج اص ٢٠٦ پر جمي نقل كيا --

٣- عن زرونا فع عن على ابن ابي طالب وقال نا فع عن ابن عمر ثم اتفق على وابن عمر قالا جميعا الايّام المعدودات يوم النحر ويومان بعد (کل ابرجم ج2م ۲۳۰)

حضرت علی سے زرئے اور ناقع نے حضرت ابن عمر سے اس بات میں اتفاق روایت کیا کہ آیا م معدودات سے مراد دس ذوائج اور دودن اس کے بعد ٣- حفرت على المرتفى يص صرف ثين ون قرباني كى روايت امام ما لك في بحى لقل كى ب\_ (موطامام مالكم ١٩٩٧مع شان) الم بدرالدين عنى مخضر الكرفى كحواله في المطرازين كه

كربانواله كميثنب

ہے۔ (ہے، جریانی صدرہ)

### حضرت عبداللدين عباس يثاثين

امام تر کمانی لکھتے ہیں کہ

وذكر الطحاوى في احكام القرآن بسند جيد عن ابن عباس قال الاضحى يومان بعد يوم النحر

(الجويرائعي جهم ٢٩٧، عدة القاري جام ١٨٧)

كربانواله بك ثالب

حضرت ابن عباس ٹائٹ ہے کہی روائیت دوسری کتب میں بھی موجود ہے

(من کبرن بینی تاہ س ۲۹۲ طبع بیان احکام القرآن باس ۱۹۳۳ دایدی کلی ابن عزم بالا میں ۲۵۷ میں ۲۵۷ میں ۲۵۷ میں ۲۵۷ میں ۲۵۷ میں ۲۵۷ میں موجود ہے حضرت ابن عباس سے جارون کی ایک روایت بینی کے حوالے سے بیش کی جاتی ہے۔ اس کا جواب سے ہے کہ امام ترکمانی اس روایت کے راوی طلحہ بن عمرو حضری پر جرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ طلحہ بن عمرو کو امام ابن معین وارقطنی ابوزر عضعیف کہتے ہیں۔ امام احمد نے فرمایا کہ میشخص متروک ہے امام ذہبی نے اس کا ذکر کتاب الضعفاء میں کیا ہے۔ (الجوبرائتی بام میں ۲۹۷)

وہابیے کے امام ابن حزم نے طلحہ بن عمر وکو کذ اب قرار دیا ہے (مینی جہ مسمہ)
ابن حزم کے نزدیک سے روایت غلط ہے (مینی جی سمہ) وہابیہ کے شخ الحدیث
الیاس اثری نے بھی اس روایت کو ضعیف تسلیم کیا ہے (ایام قربانی مسام) ایک راوی
عبید الله بن مولی بھی فرکورہ روایت بالا میں ہے جوضعیف ہے۔ (تهذیب جامیاه)
حضرت الس المانية

عن انس قال الاضحى يوم النحر ويومان بعدة

۲- دوسرا راوی جومنهال بن عرب تو بدراوی صحاح کا ہے۔ جب اتن جلیل القدر محدثين اس كي راديت ليتے بين تو پھر اعتراض كيها۔ امام نسائي اور يجي بن معین اس کو تقد کہتے ہیں امام ابوالحسن القطان کہتے ہیں کہ جب امام بحلی اور این معین نے اس کی تعریف کر دی ہے تو پھر اعتراض کیما۔ (تہذیب اجذیب ع ١٠٠٠) لك ما تقول آنے والے آثار يرجرح كا جواب لے ليج حفرت ابن عمر الله كى روايت كى ايك سنديس ايك راوى اساعيل بن عياش ہے جس يربياعتراض كرتے ميں۔ أوّ لا توبيه صحاح اربع كا معتد عليه ب- ثانيا امام يعقوب بن سفيان في كها كد تقداور عاول بيدين بارون في كهاسب ے بڑھ کر حافظی (تبذیب جس او) حفرت ابو جریرہ جانٹ کے اثر میں راوی معاویہ بن صالح پر وہابیہ کو اعتراض ہے۔ پہلی بات تو بیہے کہ بیصحاح اربعہ كارواى ہے۔ ثانياً ابن معين اے تقد كہتے ہيں على ونسائى بھي تو يُق كرتے میں ابن فراش نے کہا صدوق میں۔ابن حبان نے تقات میں ذکر کیا ہے امام بزاركيائے تُقدكها- (تهذيب التهذيب ج٠١٥)

ان دلائل سے حضرت علی الرتفنی کا مسلک ایا م قربانی کے بارے میں واضح ہوگیا کہ قربانی سے موقف چار مسلک ایا م قربانی کے موقف چار دن قربانی کی روایت حضرت علی الرتفنی سے سند کے ساتھ دنیا کی کسی کتاب میں موجود نہیں ہے نہ سند سیف سے نہ سند صحیح سے تو پھر بے سند بات کس طرح قابل اعتماد ہوگتی ہے۔

حضرت عبدالله بن عمر الثقة

مالك عن نافع ان عبد الله بن عبد قال الاضحى يومان بعد في يوم و الله بن عبد قال الاضحى يومان بعد يوم الله بن عبد الله بن عبد الله بن يوم الاضحى (ستن كرن عه من ١٢٩ مولادام الله من الله بن الله

الم احد بن صبل كاليمي مسلك ہے كرقر بانى صرف تين دن ہے۔

(المغنی جااص ۱۱۳)

كالزازبكثاب

امام نووی نے حضرت عمر حصرت علی حضرت انس حضرت ابن عمر شافقا کا عبی مسلک نقل کیا ہے اور امام اعظم ابوحنیفدامام مالک اور امام احمد بن صنبل کا بھی مسلک نقل کیا ہے (شرح سلم جام ۱۵۰۰) امام نووی کے حوالدے وہائی قاضی شوکانی نے مینی نقل کیا ہے۔ (شل الاوطارج ۵ ص۱۳۳)

ام تركاني لكين بين كه

وفي نوادرالفقهاء الابن بنت نعيم اجمع الفقهاء ان التضحية في اليوم الثالث عشر غير جائزة (الجرائل باص ٢٩٤)

ابن بنت نعیم کے نواور الفقہا ، میں ہے کہ اس برفقہاء کا اجماع ہے کہ تیرھوی ذوائج کو قربانی جائز نہیں۔ وہابیہ کے مجد دنواب صدیق حسن نے بھی اسمہ ثلاثہ کا اس براتفاق نقل کیا ہے۔ (سکہ اختام نام ۱۳۵۰)

ا کابرین و ہابیہ کی گواہی

وہابیے کے محدث عبید الله مبار کوری لکھے ہیں کہ

وروى هذا عن على و عبر و ابن عباس وابي هريرة وانس كما في المحلى و حكى ابن القيم وا بن قدامة عن احبد اله قال هو قول غير واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم و ذكرة الاثرم عن ابن عباس (ماة الناتج ٢٥٠٥ مهم الله عليه وسلم و ذكرة الاثرم

حضرت ابو برمره والغنا

حدثنى ابو مريم سبعت اباهريرة قال الاضحى ثلثة أيّام (الله مريم سبعت اباهريرة قال الاضحى ثلثة أيّام (الله عدم ٢٧٥)

اس اثر کوہمی وہانی اثری نے سیجے تشکیم کیا ہے۔ (قامِ تریانی سن ۱۳۹۳) حضرت عبد اللہ ابنِ مسعود رہائنگئ

ابن وهب نے ابن مسعود واللہ علیہ یمی نقل کیا ہے کہ قربانی صرف تین دن ہے۔ (مدة القارى م ١٥٥)

ائمه اورفقهاء كااجماع

اصول حدیث میں ہے کہ جو چیز قیاس سے نہ کھی جائے محالی خبر دیں آتو وہ حکما مرفوع ہے۔

ا- المركماني للصح بي كه:

قال الطحاوى في احكام القرآن لم يروعن احد من الصحابة خلافهم فتعين اتباعهم اذ لا يوجد ذلك الاتوقيفا.

(الجوبرائلي اجهام ٢٩٧)

كريانواله بكيشاب

امام طحادی نے احکام القرآن میں فرمایا کے سی صحابی سے ان کے خلاف منقول نہیں ہے ان کے خلاف منقول نہیں ہے لہذا ان کی اتباع شعین ہوگئی کیوں کہ الی بات صرف تو قیفی ہوتی ہے۔ مین حضور مٹافیظ سے من کر بیان کی گئی ہے۔

۲- حفرت امام محمد رفائي حفرت ابرانهيم تخنى اور امام اعظم الوصيف والنب يبى مدر المراهم عند المراهم المع مان المراهم المراهم المع مان المراهم المراه

حضرت امام ابو بوسف و النفظ في حضرت ابراتيم تحفى سے يهى نقل كيا ہے (كنب الآ ارم الد لمج كرا ي) تمام احناف كا يجي مسلك ہے (المور وج اس) حضرت امام مالك و الله الله و الله الله كانفظ كا بحى مسلك ہے۔ (دوئة الكري جام عدر المال العام حدم احد)

سائل قرباني

سوال ہوا۔ سوال وجواب دونوں ہی بدیہ قار کین ہیں چھر مختصر تیمرہ فقیر کرے گا۔ سوال۔ ایک آ دمی اس حدیث پڑ عمل کرتے ہوئے جان ہو جھ کر قربانی چو تھے دن کرتا ہے

> من تسك بسنتي عند فسأ د امتى فله اجرمائة شهيد توكيا وه ايرعظيم كاستخل موكا يانيس وضاحت فرماكيس-

جواب: اس آوی کاعمل نبی ( طاقیم اس کے خلاف ہے اس کو تھوڑ البر ملے گائی کیوں کہ اصل قربانی عید کے دن ہوتی ہے نبی طاقیم نے ہمیشہ عید کے دن قربانی دی ہے ۔۔۔۔۔ اگر تیسرے دن بھی ( قربانی مراد و سائل ) مہیا نہیں ہوگی تو پھر عید کے چوتے دن بعد صرف جائز ہے سنت نہیں ہے لہذا مردہ سنت کو زندہ کرنے والی بات بی غلط ہے کیوں کہ نبی طاقیم نے تیسرے اور چوتے دن بھی بھی قربانی نہیں کی لہذا میں تیس کے سات نہیں اور مردہ سنت کو زندہ کرنے والی بات غلط ہے اور جا الموں والی بات ہے جس کے چیھے کوئی ولیل نہیں ہے۔ ( فادئی یہ کا جیسے کوئی ولیل نہیں ہے۔ ( فادئی یہ کا جیس کی جیمانوالہ )

قارئین کرام غور کیجئے کہ آج وہابیہ کا یہ شورغل بلکہ کی مقامات پرضد کے جذبہ کے تحت چو تھے دن قربانی پرعمل سنب رسول ناٹیٹی کے خلاف سازش نہیں تو کیا ہے؟ دوسری بات جو فتو کی ذرکور میں قابل غور ہے کہ چو تھے دن کی قرانی فلاف سنت بھی ہے گر اجر بھی ملے گا۔انصاف سے کہتے کہ وہابیہ کا حضور سیّدِ عالم ناٹیٹی کی سنت وحدیث سے بیار ہے یا بغاوت؟ احباب اہل سنت کو یہ بات یا درکھنی عالم عالم ہے کہ کی بھی صحافی سے چو تھے دن کی قربانی کی روایت ٹابت نہیں ہے اور وہابیہ عالم سند آؤال سے یہ مسئلہ ٹابت کرتا توان کی جہالت وحماقت ہے۔

محدث افرم نے ابنِ عباس سے یہی ذکر کیا ہے۔ تقریباً بہی عبارت وہائی قاضی شوکائی نے بھی نقل کی ہے۔ (بل الدوطارج دس سے) عبد الرحمٰن مبار کپوری

قربانی کے گوشت کے نین دن تک رکھنے والی صدیث کی شرح وہابیہ کے محدث عبدالرحمٰن مبار کوری لکھتے ہیں کہ:

قال القاضى عياض يحتمل ان يكون ابتداء الثلاث من يوم ذبح الاضحية وان ذبحت بعد يوم النحر ويحتمل ان تكون من يوم النحر وان تأخر الذبح عنه قال وهذا اظهر و رجح ابن القيم الاول وهذا المحلاف لا يتعلق به فائدة الا باعتبار الاحتجاج بذلك على ان يوم الرابع ليس من ايّام الاضحية

كذافي النيل. (تعنة الاحودى جره ص ٢٦٠ طبع ملتان)

قاضی عیاض کہتے ہیں کہ تین دن کی ابتداء کے بارے میں ایک اختال تو یہ کہ یہ قربانی کے دن سے شروع ہواگر چہ قربانی دس ذوائج کے بعد کرے دوسرا اختال یہ ہے کہ یہ دس ذوائج سے ابتداء ہواگر چہ قربانی اس دن سے تا خیر کرے اور یہ زیادہ ظاہر ہے ابن تیم نے پہلے اختال کو ترجیح دی ہے گر اس اختلاف کا کوئی فائدہ نہیں ہے گر یہ کہ اس حدیث سے یہ دلیل پکڑی جائے کہ چوتھا دن قربائی کے دنوں سے نہیں ہے جیسا کہ ٹیل الاوطار میں ہے۔

یاد رہے کہ یہ نیل الاوطار وہابیہ کے جمہد قاضی شوکانی کی کتاب ہے مبارکیوری صاحب نے جو نیل الاوطار کی طرف اشارہ کیا ہے وہ عبارت نیل الاوطارج ۵ص ۱۳۳ پر موجود ہے۔

وبابيك يشخ الحديث ابوالبركات

وہابیہ کے احسان البی ظہیر کے استاد مولوی ابوالبر کات سے اس بارے میں

كهاذالدبكثب

مزیدید کدائن حجرعسقلانی نے دارقطنی میں مذکور دونوں اساد کوضعیف کہا (الدرايين ٢٥س ٢١٥)

اس مدیث کووہانی اکابرنے بھی منقطع تسلیم کیا ہے۔ چندایک حوالہ جات حاضر

ا- وہابیہ کے امام این قیم کی سینے فرماتے ہیں کہ

ان حديث جبير بن مطعم منقطع لا يثبت وصله

(زادالعادس ٢٣٦ على الاوطارية ٥٥س١١)

كالزاريمثاب

كه مد حديث منقطع ہواس كالمتصل ہونا خابت نبيں۔ ابنِ قيم كاميةول وہاني الیاس اثری نے اتام قربانی: ۱۳ ربقل کیا ہے۔

٢- وہابيہ كے يشخ الحديث اساعيل سلفي آف گوجرانوالہ لکھتے جيں كہ جنير بن مطعم كي حدیث مختلف طریق سے مقطوع مرنوع ثقات ضعاف سب سے مردی ہے تمام طريق من كي من كي في الم المعلق ب- (فادى علائ مديد ج١١٥ ١٩١ مع ١١٠١) مزيد لكهة بين كه بعض كم فهم ادر متعصب حضرات سارا زور جبير بن مطعم كي حدیث اور اس بر جرح برصرف کر دیتے ہیں حالانکہ جیر بن مطعم کی حدیث استدلال کی بنیا فہیں ہے بلکہ مؤید ہے۔ (ناوی علائے مدیث جساس اعا)

٣- وبإبيه كے خواجه محمد قاسم في بھى سلفى صاحب كى عبارت اول كونقل كيا ہے

(الإم ترياني ص ١٥)

٣- وہابي كے مقتدر رہنما عبيد الله عفيف رقطر از بيل كه حديث جبير بن مطعم كے تمام طريق كوعلامه زيلتي اورامام ابن قيم فيمنقطع قرار ديائي-

( يخت روز والل مديث لا بوره ٣ جولا كي ١٩٨٧ء)

٥- وبابيك جيد عالم محد بشير بحو پالى بھى لكھتے ہيں كه حديث جبير بن مطعم جس میں بیزیادت ہے ونی کل ایام تشریق ذبح جمہور محققین نے تصریح کی

# وہابیہ کے دلائل اوران کے مندتوڑ جوابات دليل اوّل:

عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن عبد الرحس بن ابي حسين عن جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .... كل ايّام التشريق ذبح

(مندارام اجرج ۲ م ۱۲۳ طبح کوبرانوالدج ۲ م ۸ مطبح بيروت، مح اين حيان ج ۲ م ۲۲ طبع سانگليل، موارد الظمان الى زوائد اين حيان من ١٣٨٩ يشن وارقطني جهم ١٨٨٥ وطبع عديد منوره وسنن كبري يمناتي عه من ٢٩٥٠ بعض كتب يس معيد ين عبد العزيز كى جكسويد بن عبد العزيز ب\_ موادد اظمان عن ٢٨٩ منن كمرى جه ص ٢٩٩، منن واقطني جهميم ١٨ ال مديث كونام بزار في بحي نقل كيا بحال نسب الرابيج مح ٢٠٠٠)

ال روایت کی ایک سند بحالدامام بزاریه ب سلیمان بن موسلی عن نافع بن جبير عن جبير بن مطعم (سبارايس ٢١٦٥) الجواب: پہلی سند کواہام بزار نے منقطع قرار دیا ہے اور فرمایا کہ عبد الرحمٰن بن حسین ک حضرت جیر بن مطعم ذات سے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔

(نسب الراتيج ٢٥ م ٢١٣٠، الدراييج ٢٥ م ٢١٥، الخيص الجيرج عمن ٢٥٥، النينا يرثرح بداييج ٢٥٥ م ١٤٤) امام بزار کے اس قول کو وہا ہیہ کے محدث شمس البق عظیم آبادی نے بھی نقل کیا ہے۔ (العلق التي ي سال ١٨١)

امام المدين حليل في يمي فرمايا ب- (اكام الترآن ع المساس مندامام احماكا جوحوالداوير فدكور بوااس بس توسنديون فدكور ب حدثني سلينان بن موسى عن جبير بن مطعم (مدام احت ١٢٣٠٠)

المام يمتى في كلها ب كمسليمان في حضرت جبير كا دور تبيس يايا اس كي بيه عدیث مطع ہے۔ (سٹن کبری جوس ۲۹۲)

المام ابن جرنے بھی اس روایت کومنقطع قرار دیا ہے (اج الباری ج اس ۸)

قابل احتاج نبيس جبك بيمنفرومور (نسب الرايية مسسرا) امام بزار کا بیفرمان و ہائی محدث مش الحق عظیم آبادی نے بھی نقل کیا ہے (ألعسيق المغنى جسمس ١٨٨)

سوید بن عبدالعزیز کے متعلق محدثین کی آراء ملاحظہ ہول۔ امام یکی بن معین نے کہالیس بشیء ثقة نبیں ضعیف ہے امام نسائی نے کہا كة وى نبين امام ترفدى في كها كه حديث مين غلطيال كرتا ب امام احد بن حنبل کے نزدیک متروک الحدیث ہے امام بخاری نے کہا کداس کی حدیث محل نظر ہے ابن سعد نے کہا کہ اس کی احادیث مشر ہیں۔امام ابوحاتم نے کہا کہ لین الحدیث حدیث میں زم امام یعقوب بن سفیان نے کہا کہ حدیث میں ضعیف ہے امام حاکم نے کہا کہ کمزور ہے ابن حبان کے ہال بھی ضعیف ہے۔ (تہذیب اجدیب عصم ١٤١٠، میزان الاعتدال ج مس ۲۵۲) امام فہبی نے کہا کہ مخت ضعیف ہے (بیزان ج مس۲۵۲) ابنی حجر فےضعیف کہا (الدالين م ١٢٥) لين الحديث ب (تقريب احديب م ١٨١) وبابيد ك ارشاد الحق اثری نے مذکورہ بالا اقوال جرح نقل کیے (انتعیب ۲۸۷) امام ہاتھی نے بھی متروک قرار دیا ہے (مجع الزدائد جام ۱۲۱) امام بیمانی نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔

(سنن كبري جوص ٢٩٢)

مربانواله ببيات

۲- اس مدیث کا دوسرا راوی سعید بن عبد العزیز ہے۔ بیاس کا حافظہ ، خری عمر می خراب ہو گیا تھا اور پھر بیسلیمان سے قدیم السماع بھی نہیں ہے (تبذیب جمم، ١) وہابیہ کے چوٹی کے محدث ناصر الدین البانی نے اس کے متعلق میں كعاب \_ (سلسلة الاعاديث العجد جاص ١٥٦٠ جهم ٢٩٦)

٣- تيسرا مركزى رادى سليمان بن موى بيد امام بخارى في كها كداس كى روايات متكرروايات عي (ترزيبج من ٢٣٧)، (كتاب الفيعاء الصفيرع تاريخ مفرس ٢٥١) الم ترندی نے اس کوایک روایت میں منفر د قرار دیا ہے (زندی جام ۹۲) الم

ے کہ نے زیادت غیر محفوظ ہے۔ اس حدیث کی سند میں اختلاف ہے اگر کس طریق کو ترجیح دی جائے تو اضطراب رفع ہو جاتا ہے کین انقطاع باقی رہتا ہے کیوں کہ کوئی طریق رائح انقطاع سے خالی نہیں ہے اور اگر کسی طریق کو ترجی نددی جائے تو اضطراب ٹابت رہتا ہے۔اگر کوئی شبہ کرے کہ حافظ نے تخريج برايه ين لكما ب واخرجه الدار قطني من وجهين اخرين موصولین فیهما ضعف ایل دونول طرایق کی وجہ سے اس مدیث کی تقویت ہوجائے گی توجواب ہے ہے کہ بیطرین کوئی جدید نہیں ہیں بلکہ طریق موجبہاضطراب ہیں جوسبضعف میں داخل ہیں اورا گرکوئی کے کہاس باب مل الو برمره اور الوسعيد الفائقة على روايت بيدولول روايتي حديث جیر بن مطعم کی حدیث کی تقویت کے لیے کافی میں تو جواب سے کہ حديث ابو برره والوسعيدموضوع بي يا شديدالضعف اس ملي تقويت مين كرىكتى جيں اور منقطع ومضطرب جمہور بلكه كل محدثين كے نزويك ججت تهيں ے \_ (الدى على عدرت نياس ١٨٨)

وہابیے کے مجدد نواب صدیق حسن بھویالی نے بھی لکھا ہے کہ اس حدیث کی اساوش اختلاف ب (مكانيم جسم ١٣٥)

وہابیے کے شخ المقری محد ادریس عاصم نے صدیث ندکور بحوالہ احمد کو امام دارقطنی کے حوالہ منقطع تشکیم کیا ہے۔ (اہم سال تریانی مامه) جواب فمبرا: اب ہم اس روایت کی سند پر اختصار کے ساتھ جرح کر رہے ہیں۔ ا- اس کی سند کا پہلا راوی ہے سوید بن عبد العزیز اس روایت کی دوسری سند بحواله بزار و دارقطنی میں نافع بن جبیر کا نام سوید بن عبدالعزیز کی کارستانی ہام بزار فرماتے ہیں کہ ہم نہیں جانے کہ سوید بن عبد العزیز کے سواسی نے نافع بن جیر کے نام کا اضافہ کیا ہو۔ اور بیر حافظ نہیں اور اس کی حدیث

۱۲- حضرت بشر بن محیم (مندانام احمدج عن ۱۵ داری جام ۲۵۷ مندابدداؤدج عن ۵۲۵ مندابدداؤدج عندابدداؤدج عندابداؤدج عندازد عندازد عندازد عندازد عندازد عندازد عندازد عندازد عدازد عندازد عدازد عندازد عدازد عدازد عدازد عدازد عدازد عدازد عداز

۱۲ - حضرت عمر بن خلده این والده سے (درمشورجام ۲۲۵)

جواب نمبر ۲۰. واقطنی وغیرہ کی سند میں عمر و بن دینار کا نام بھی ہے حالانکہ اس کی حضرت جبیر شاہؤ ہے ملاقات ہی جبیں ہوئی ندان کے شاگر دوں میں ان کا نام ہے اور دوسرا ہے ہے کہ اس سند میں آیک راوی احمد بن عینی الخضاب ہے جو محد ثین کے نزویک جبوٹا اور حدیثیں گھڑنے والا ہے (میزان الاحمال جام ۲۱) کال ابن عدی جام ۱۹۳ تر یہ میں البانی وہائی نے بھی اسے کذاب کہا ہے۔

(سلسلة الاحاديث السعيف ج اص ٢٩٣)

كربانوال كمثلب

اس سند کا ایک راوی ابوسعید ہے جس کے متعلق مٹس الحق عظیم آبادی نے لکھا ہے کہ دلین ' بعنی وہ کمزور تھا (اتعلق المنی جس ۱۸۳۰)

دلیل نمبرا: شوکانی وائن قیم نے عن اسامه بن زید عن جابد سے سروایت نقل کی ہے:

ايام مني كل منحر

جواب: یہالفاظ حدیث کی کتب میں موجود نہیں یہ وہابیوں کی صرف خوش فہی ہے۔
اسامہ بن زید جواس کا راوی ہے کے متعلق کی اللقطان نے جب سنا کہ بیٹن عطا
عن جاہر سے روایت کرتا ہے تو کہا کہ گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس سے حدیث
ترک کر دی ہے۔ واقطنی نے کہا کہ امام بخاری نے بھی اس وجہ سے اس سے
حدیث ترک کی (تہذیب جام ۲۰۰۹) کال این مدی جام ۲۸۵) امام ابو حاتم اور امام نسائی
کے نزد کیک اسامہ ضعیف ہے (تہذیب جام ۲۰۰۹) دوسری بات بید کہ اسامہ کے نمام
شاگردوں نے سند حدیث میں کسی سے فدکور الفاظ نقل نہیں کی بلکہ حن کل
صحد کے الفاظ نقل کے تہ کہ ایا م

(الله بالجدوال ٢٢٥ وراورج المري في المرية والمن المام مندامام الديج مع ١٤٠٥ منداوي المساوري والسمام

ابوداؤد کے نزدیک بھی اس کی روایات منکر ہیں (ابرداؤدج می ۳۹۱) امام نسائی فی کہالیس بالقوی (تہذیب می مدین سائی سے بھی کہالیس بالقوی (تہذیب می میں ۱۳۲۲) استعادی ایس بالقوی (تہذیب می الزهری سے حدیث سی تو این جریج نے دبری سے بوجھا تو امام زہری نے اس سے عدم واقفیت کی خبروی۔

(شدر امام احرج ٢ص ٢٥ نسب الرابيج ٢ص ١٨٥ تاريخ صفيرلليخاري ص ١٣٨)

امام بیمینی نے بھی اسے مضطرب فی الحدیث قرار دیا ہے (سن مجری ہوم ۲۹۸)
امام ابن ترکمانی نے بھی اسے مجروح اورضعیف قرار دیا ہے (الجوبرائع ہوم ۲۹۸)
امام بخاری نے کہا اس کی روایات منکر میں نسائی نے ضعیف کہا البوحاتم
نے کہا اضطراب ہے۔ (تہذیب تاریخ وشق ۲۸۸ ج۲۷)

جوب نمبر ۳: ایّا مِ تشریق کے متعلق چودہ صحابہ کرام مخافظ سے روایت مروی ہے مگر کسی کے اندر ذرج کا لفظ نہیں بلکہ شرب طعم کھانے پینے وغیرہ ۔ کے الفاظ ہیں اختصار سے صحابہ کرام کے اساء مع حوالہ حاضر ہیں:

ا- حفرت ألو جريرة (مودار الفران م ٢٣٨ مندام احدة ٢٥ ص ٢٠١٠ ابن يريرة ٢٥ ص ٢٠٠)

۲-۳ حضرت بلال، حضرت جمزه بن عمرو (مندام احرج عسم ۲۰۰۳)

٣- حفرت عاكشهد يقد (تغيرد بنشورة اص ٢٣٥)

- ۵- حضرت عبد الله بن حداف (سنن دارتطنى جهم سام، مندام امرجه م سام)

٢- حفرت كعب بن ما لك (ميم سلم جاس ٢١٠)

2- حضرت عقبدبن عامر (سندالم احرج من ١٥١)

۸- حضرت عبدالله بن عمرو ( جنیس الجیرج ۲س ۱۹۷)

٩- حضرت عبداللدين عمر (مندام احرج ٢٥٠٥)

١٠- حفرت نيشه (ملم ١٥ ١٠٠)

ا - حضرت سعد بن الي وقاص (مندام احدج اص ١٦٩)

تكبيرات عيدين:

اہلِ سنت و جماعت کے نزدیک عیدین کی نماز میں چھ زائد تکبیریں کہنی چاہئی سنت کے دلائل پھر چاہئیں گروہا ہیں کے دلائل پھر چاہئیں گروہا ہیں کے دلائل پھر دہائیں کے دلائل کے جوابات تحریر کرتے ہیں۔

\$ mm \$

اسعيد بن مكحول اخبرنى ابو عائشه جليس لابى هريرة ان سعيد بن عاص سأل اباموسى الاشعرى وحذيفة ابن اليمان كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر فى الاضحى والفطر فقال ابو موسى كان يكبر اربعة تكبيره على الجنائز فقال حذيفة صدق فقال ابو موسى كذلك كنت اكبر فى البصرة حيث كنت علهيم قال ابو عائشه و انا حاضر سعيد بن عاص.

(سنن ابوداؤد جام ۱۹۳۳، شرح سوانی از عار ۱۹۳۳، مندام احری می ۱۹۳۳)

حضرت الموعا تشر نے خبر دی کہ حضرت سعید بن عاص شائن نے حضرت ابو موی الشخی اور حضرت ابو موی الشخی اور حضرت الموعات می المشخی عبد الله خی اور حضرت الموعی استعری اور حضرت حذیف بن نمان سے بوچھا کہ حضور سید عالم مؤلی عبد الله خی اور عبد الفظر کی نماز میں تکبیرات کیے کہتے سے تو حضرت ابوموی اشعری نے فر مایا سے چار جا رہی رک تکبیر کے سمیت ) کہتے سے جی جسیا کہ آپ ساتھ الم مناز جنازہ کی تکبیر میں کہتے سے دفر مایا کہ بدیج کہتے ہیں -حضرت ابوموی اشعری نے فر مایا کہ بدیج کہتے ہیں -حضرت ابوموی اشعری نے فر مایا کہ جب میں بھرہ کا حاکم تھا تو اس طرح تکبیر میں کہتا تھا۔ حضرت ابوموی ابوعائش کہتے ہیں کہ میں حضرت سعید بن عاص کے ساتھ حاضر تھا۔

ابوعائش کہتے ہیں کہ میں حضرت سعید بن عاص کے ساتھ حاضر تھا۔

ابوعائشہ سہتے ہیں کہ میں حطرت معید بن عاس عرب المحاصر الله ہیں البانی نے صحیح قرار اس عدیث کو دہایہ کے چوٹی کے محدث ناصر اللہ بن البانی نے صحیح قرار دیتے لکھا ہے کہ حسن صحیح (میج ابی داؤر ناص سام اللج بیردے) اس حدیث کا مفہوم بیان کرتے ہوئے دہا ہیہ کے محدث میں التی عظیم اور پھر مید کہ امام ابن ججرعسقلانی نے ندکورہ الفاظ کو غیر محفوظ قرار دیا ہے ، (سنیس الحمیر جمع ۱۳۹۱) ای طرح ایک روایت ابوسعید خدری تاشی سے بیان کی جاتی ہے۔اس میں ایک ایک راوی ہے معاویہ بن کی جس کے متعلق ابن عدی نے کہا ابن معین نے کہا کہ لیس بشیء دہ کوئی چزنہیں ابن عدی نے کہا بیضعف ہے (کال این مدی عاص ۲۹۰) امام نسائی اور امام ابوحاتم کے نزد کید کال بیضعیف ہے اور اس سندے بیروایت موضوع من گر ت ب (البنایہ جمس عدد) معادیہ بن يكي صدفی بر مزید جرح کے لیے ویکھے (بران الاحتدال جماص ۱۲۸) تقریب اجذیب محمد جوز جانی نے کہا کہ یہ ذاہب الحدیث ہے ابو زرعہ نے کہا کہ قوی نہیں اس کی احادیث منکر میں امام ابوحاتم نے کہا کہ ضعیف بے امام ابوداؤداورام نسائی غیر القد كت بين امام نسائي ايك مقام يرضعف كت بي اور دوسرى جك ليس بشيء کچھ شے نہیں کہتے ہیں ابن حبان نے کہا کہ اپنے وہم سے حدیث بیان کرتا ہے ساجی نے کہا کداس کی احادیث بہت ضعف میں امام بخاری نے ضعفاء میں شار كيا ہے امام زمرى في كها كداس كى احاديث مكر اور موضوعات كے مشاب إي (تدیب اجدیب عواص ١١٩) ولم بير كے محدد تواب صديق حسن مجنويالى في معاويد بن سالح كوشعيف لكهاب (سكافام جسس ١٣١)

> مسله هذا میں امام الوهابیه وحید الزمال سے تا تید: امام الوهابیه وحید الزمال لکھتے میں کہ:

امام ما لک اور امام سفیان ٹوری اور امام احمد اور امام ابو حنیفد اور اکثر اہلِ
حدیث کا یہ تول ہے کہ قربانی ہارھویں تاریخ تک کرنا درست ہے۔ (تیرالبری فقه
من البری نے بھی جیر بن مطعم کی روایت کے بنیادی راوی سلیمان
من وضعیف قرار دیا ہے اور اس پر جرح نقل کی ہے (حقیق اللایم ۱۸۱۰) علامہ
دری نقل کی ہے۔ (العلیق المن م ۸۸)

آبادي رفطراز بن كه:

كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر اى كل ركعة (اربعا) اى متوالية والمعنى مع تكبيرة الاحرام في الركعة الاولى ومع تكبيرة الركوع في الثأنية (عن العبودج اص ١٣٥٤ في ١١٠)

٢- عن علقبه والاسود بن يزيد قال كان ابن مسعود جالسًا وعنده حذيفة وابو موسى الاشعرى فسألهما سعيد بن العاص عن التكبير في الصلوة يوم الفطر والاضحي فجعل هذا يقول سل هذا و هذا يقول سل هذا فقال له سل هذا بعبد الله ابن مسعود نساله فقال ابن مسعود يكبر اربعا ثم يقرا ثم يكبر فيركع ثم يقوم في الثانية فيقرأ ثم يكبر اربعاً بعد القراة

(معنف عبد الرزاق جهام ١٩٩٣، أنجم الكيرطيراني جهص ١٠٠٠، طاوي جهام ١٨٠٠) حضرت علقم اورحضرت اسود بن يزيد سے روايت ب انبول نے فرمايا ك حضرت عبدالله بن مسعود الله تشريف فرماتها ورآب كے ياس حضرت حذيفه اور حضرت الوموى اشعرى والله مجى رونق افروز تصحضرت سعيد بن عاص في ان دونوں سے عید الفطر اور عید الاضط کی نماز کی تکبیر کے بارے سوال کیا انہوں نے كما كدان سے يوچووه كمنے لكےان سے سوال كرو-حفرت حذيفد والنظ في ان ے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے سوال کروپس انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے سوال کیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، کہ (تکبیر تح یم کے سمیت) عار تلیری کے پھر قرات کرے پھر تلیر کہ کر رکوع کرے پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے اور قرائت کرے پھر قرائت کے بعد (تکبیر رکوع سمیت) چارتگیریں کھے۔

اختصار مانع ہے وگرند ہمارے پاس نمازعیدین میں چھے زائد تکبیروں کے

جُوت میں چار مرفوع احادیث مبارکہ کی بارہ روایات اور بارہ صحابہ کرام علیم الرضوان کی موقوف احادیث کی ۵ روایات اور باره سے زائد اکابر تابعین کی سولہ روایات موجود بیں۔

وحيد الزمال حيدرآبادي كي كواجي:

امام الوهابيه وحيد الزمال حيدرآ بادي لكصة بين كه:

این مسعود رافظ سے بسند سیح تابت ہے کہ بہلی رکعت میں یا سیح تجمیریں کے مع تكبير تح يمداور كوع كے اور دوسرى ركعت من جارع عبير ركوع كے اور ظاہر ہے كه يہ امر قیاس سے معلوم نہیں ہوسکتا تو اس مسعود نے رسول الله ناتھ کو الیا کرتے موت ويكها موكار (سنن الدواؤدمترج جاص معاض لا مور)

مولوي منبرقمر

سأل قرياني

وہابیہ کے مولوی منبر قمر لکھتے ہیں کہ:

صحابہ کرام میں سے حضرت ابن مسعود ابن موی اشعری اور ابومسعود انصاری رضی الدعنم اور تابعین میں سے امام سفیان توری اور آئم میں سے امام ابوصفیف رحمة الله عليه كا مسلك بير ب كديم لل ركعت مين تكبير تحريم يد كي بعد اور قر أت س پہلے تین تکبیریں اور دوسری رکعت میں قرائت کے بعد تین تکبیریں۔

(عيدين وقرياني ص:٣٤٣٤)

كرانواله بكثاب

وہابیے کے دلائل کے جوابات

وہابیتر فدی شریف سے ایک روایت بیش کرتے ہیں کہ کثیر بن عبداللہ اسے والداوروه اين دادا سے روايت كرتے ہيں كەحضور مَالْتَيْزُمُ مُمازعيد مِيس باره تكبيرين كتتح تقح (ملخنا)

كربانواله بكثاب

### دليل سوم:

ابد داؤد سے وہانی روایت پیش کرتے ہیں کہ مطرت عاکشہ سے روایت ہے كم حضور سيد عالم عليه الصلاة والسلام عيدين كي فمازكي مبلى ركعت ميس سات تكبيري كہتے تھے۔

اس مدیث کے متعلق وہابیے کے جمہد وحید الزمال حیدر آبادی لکھتے ہیں کہ ب حدیث ضعیف ہاس کی اساد میں این لہید ہے۔ کہا حاکم نے منفر د ہوا ساتھ اس حدیث کے این لہید اور و صفیف ہے (ابدداد مرجم عاص ١٣١١)

وابي كمتند عالم عى الدين عبد الحيد لكسة بي كدابن لهيد يل كلام ب (ماشیابدداددمری جام ۱۷۵۵) و بابید کے امام امیر یمانی نے بھی اسے ضعیف قرار دیا ہے (سل اللام جامى به جامى ١٣١٠ جام ١٣٠) ومابيد كے قاضى شوكانى نے بھى اسے ضعيف اور ذاہب الحدیث کہا ہے (فائد الجورس rit'rir) و بابید کے محدث عبد الرحمٰن مبار کوری نے اسے ضعیف اور متروک الحدیث قرار دیا ہے (تحد الاحدی جام الاجام ۲۰ جام ۵۰) والبير كعبدالرشيد انصارى في محى الصفيف قرار ديا ب (ارمال ص ايم، ص ايم) امام ترفری نے اسے محدثین کرام کے حوالہ سے ضعیف قرار دیا ہے (بائع زندی ا م ٨) و باني وحيد الزمال لكصة على كداس كى سنديس ابن لهيد ضعيف عاور الطفى فعلل میں کہا کہ اس مدیث میں اضطراب بے ترقدی فے علل کمری میں کہا میں نے بخاری سے بوجھا اس حدیث کو انہوں نے اس کوضعیف کہا اور میں نہیں سجمتا كداس كوكس في روايت كيا بوسوا ابن لهيد كاور دارهطني في عمار اورابن عمرے بھی ایسا بی ٹکالاسکین دونوں کے اسٹادضعیف ہیں (ابن اجر مرج م ١٣٧٧ مع الا بور) د بابيد كمفتى ثناء الله في ابن لهيد كضعف كى طرف اشاره كيا ب-

( بنت روز والاحتسام لا بور۳۲ مى 1994 )

اس روایت کا مرکزی راوی کثیر بن عبد الله ضعیف ہے۔ امام کی بن معین نے کہا کہ بیکوئی چزنبیں امام احمد کے نزدیک اس کی حدیث قابلِ اعتبار نہیں امام شافعی اورامام ابوداؤداے جھوٹ کے ارکان میں سے بتاتے ہیں امام دار قطنی نے كما كه متروك الحديث بأ ام ابوعاتم نے كماكوئي شي نبيل امام نسائي نے كماك ثقة نبين امام اين حبان في كها كداس كى عن ابيد عن جديد كى روايات موضوع بن امام احداب مظر الحديث قرار ديت بن عبد الله بن احد نے كہا كه اس كى روایت ہم نہیں لیتے امام ابوزرعد نے کہا کہ توی نہیں (میزان الاعتدال ٢٥م ٢٥م تهذیب اجدیب جمع ۲۲۳) امام شافعی، ابو داؤد اور ابن حبان کے مذکور اقوال کو دہاہیہ کے وحيد الزمال نے بھی نقل كياہے (ابن اجرتر جم ج اس ١٣٧)

ابوداؤد سے ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ عمر و بن شعیب کے والدان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور عظافیا انے فرمایا کہ عید الفطر میں بارہ تکبیریں

اس روایت کی سند میں ایک راوی عبد الله بن عبدالرحن الطالقی ہے۔امام بخاری فرماتے ہیں اس کی روایت محلِ نظر ہے (منطابات ای اور ماسے فرماتے میں کہ ابن قطان نے اسے ضعیف قرار دیا (نسب ارایہ جمع ۲۱۷) ذہبی نے لکھا ہے كدمره نے اسے ضعیف كہا امام نسائى نے اسے كہا كديد غير ثقد ب امام الوحاتم نے بھی یمی کہا ہے ابن عدی نے بھی اس کی روایت عمر و بن شعیب کی وجہ سے اےروکیا (یزان الاحدال جمم ۲۵۲)

كربانواله بكثاب

كربانواله يكثلب

دوسرمتی رنگ کے سینگوں والے تصی مینڈھے ذرع کیے۔

وہابیہ کے جہتد وحید الزمال نے یہی تقل کیا ہے۔ (افات الدیث جمس ۱۵ کتاب من) وہابیے کے شیخ الکل نذر حسین وہلوی نے لکھا ہے کہ صلی کی قربانی جا تزہے كيون كررول الماية أفي في قرباني كى بعن عائشه قالت ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين سينين عظيمين املحين اقنى موجولين ... اور بهت ى حديثين المضمون كى آئين بين (الأولى الرية من ۲۵۹، نادی تائیج، ص ۸۰۷) وہایی کے امام قاضی شوکانی نے متعدد احادیث سے میں المارت كياب (نل الاوطارج٥٥ ١١٧)

وہابیہ کے مولوی منیر قمر نے بھی یہی لکھا ہے۔ (عیدین وقربانی ص ١٩٣٠)

قربانی کے خانور کی عمر کا مسکلہ

قربانی کے جانور کی عمر کے بارے مدیث پاک میں مسنة کا لفظ آیا ہے وہابی بعض اہل لغت کے حوالے پیش کر کے فقہاء کے بارے نازیبا الفاظ استعال کرتے ہیں اور بیدوہانی اس کامعنی دوندا کرتے ہیں حالانکہ بیدان لوگوں کی جہالت بے غور سیجے کہ اگر کوئی ان کے اصول کے مطابق صلوۃ کا لغوی معنی دعا ہی مراد لے اور حج کا لغوی معنی ارادہ اور زکوۃ کا لغوی معنی یا کی ہی مراد لے اور شرعی معنی سے مند موڑ لے تو چھر کیا وہانی اس کی بھی تائید کریں گے۔

ہم یہال برخون طوالت کی وجہ سے صرف وہا ہیے کے اکابر سے اپنا مؤقف ٹابت کرنے یر ہی اکتفا کرتے ہیں۔

وحيد الزمال حيدرآبادي لكهيت بيل كه:

مسنة ایک برس کی بکری اور تین برس کی گائے اور چھ برس کے اونٹ کو كيت ين- اس سے كم من جانور قرباني مين درست تبين اور حنفيه اور حنابله كے دليلِ چهارم:

این ماجد میں ہے کہ حضرت سعد نے حضور فاظالیا سے تماز عید میں بارہ تکبیریں تس کی ہیں۔

اس کی سند میں عبد الرحن بن سعد بن عمار سعد القرظ راوی ہے جو کہ ضعیف ے - (بران الاعمال جسم ٥١٦) ادراس سند كا دوسرا راوى سعد بن عمار مجبول بے -(ميزان الاعتدال جهم ١٢٨)

وہابیے کے مجتبد وحید الزمال حیدر آبادی لکھتے ہیں کہ اس حدیث کا اساد ضعیف ہے جیسے عراقی نے کہا (این اجر سرج ج اس ١٣٧٧ طع الدور)

الكريز كمنوس قدم سے يملے مندوستان كے تمام مسلمان جي زائد تكيرول ے نماز عید ادا کرتے تھے بلکہ وہائی بھی مگر وہابیہ کے مولوی عبد الوہاب وہلوی نے و سب سے پہلے یہ بدعث ایجاد کر کے اس فتنہ کی بنیاد رکھی۔

( نمل نمازم ۱۹ مقدمه تغییرستاری) تكبيرات عيد كے متعلق راقم الحروف نے ايك تحقیقی وتفصیلی مضمون تحرير كيا ہے جوکہ ان شاء اللہ تعالی جلد ہی زیور طباعت سے آراستہ ہوکر منظر عام پرآ المائ كارولِلْهِ الحمدر

تحشى جانور كى قرباني

مَن جابر بن عبد الله قال ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين اقرلين املحين موجوئين،

(مثن الوداؤدج عص معارستن كيري جوص ١١١٢مشكوة المصابح ص ١٢٨) حضرت جابر بن عبدالله بروايت بكه ني كريم التي في أل عراني كرون چھٹا شروع ہونا چاہئے اور بھیٹر ایک سال سے کم کی بھی جائز ہے بشرطیکہ خوب موٹی اور تازی ہو کہ سال ہے گئی کو کہتے موٹی اور تازی ہو کہ سال بھر کی معلوم ہوتی ہو۔ مسئة ہر جانور بیس سے تی کو کہتے ہیں اور ثنی کہتے ہیں بکری بیس سے جو ایک سال کا ہوا ور دوسرا شروع اور گائے بیسان کی ہواور تیسرا شروع اور اونٹ کا جو پانچ سال کا ہواور چھٹا شروع ہو

قوله الامسنة قال العلماء هي الثنية من كل شي من الابل من البقر و الغنع انتهى ما في نيل الاوطار والثني من الشأة ما دخل في السنة الثانية كذافي مفردات القرآن الامام راغب القاسع الحسين وهو المقدم على الغزالي والبيضاوي (مسنة كا مطلب علماء ني يريان كيا ب كداون بكرى اور گائ يل جوشي بوشوكائي ني نيل الاوطار من كها بي قتى الت كمتم بين جوسال بورا كرك وومر مال من واقل بو جائ مفردات القرآن امام راغب من بحي اى طرح تحرير سال من واقل بو جائ مفردات القرآن امام راغب من بحي اى طرح تحرير مال من واقل بو جائدي مفردات القرآن امام راغب من بحي اى طرح تحرير مال من واقل بو جائدي من من واقل والمن والمن واقل والمن واقل والمن والمن واقل والمن واقل والمن واقل والمن واقل والمن واقل والمن و

نہ کورفتو کی پرنڈ برحسین وہلوی اور وہابیہ کے محدث عبد الرحمٰن مبار کیوری کے محکمی دستخط ہیں۔ اس صفحہ کے حاشیہ میں ہے کہ بھیٹر اور بکری کا مسئة وہ ہے جو آ۔ سال کا ہواور اونٹ سے جو پانچ سال کا ہواور مبال کا ہواور مبال کا ہواور مبینس گائے کے تھم میں ہے (فادئ ندیہے ۲۵ سے ۲۵)

ثناء الله امرتسري:

وہابیہ کے شخ الاسلام ثناء اللہ امر تسری قربانی کے جانور کی عمر کے بارے میں کھتے ہیں کہ بحری ایک برس سے زیادہ کی ہوتو جائزے دونوں دانت نگلے ہوں تو بہتر ہے۔

زدیک دو برس کی گائے اور پانچ برس کا اونٹ بھی درست ہے مؤطا امام مالک (حرج س ١٧٥ ملي ١١٩٤) يمي وحيد الزمال لکھتے بيس كه:

(0.)

مسنة وه ادنث ہے جو پورے پانچ برس كا موكر چينے ميں شروع موا مواور گائے بيل بھينس ميں وہ ہے جو دو برس كا پورا موكر تيسرے ميں شروع بواور بكرى اور دنبداور جميشر ميں وہ ہے جو ايك يرس كا پورا موكر دوسرے ميں شروع مو۔

(ايودادُوسرجم ج١:٩٠٥مم المعين الدور)

مربانواله بكثاب

دہابی کے مجتمد وحید الزمال نے قربانی کے جانور کے بارے امام احمد بن حنبل کے حوالے سے مجتمد وحید الزمال نے قربانی کے جانور کے بارک کی موکر دوسرے میں لگی ہواور اونٹنی جو پانچ برس کی ہوکر چھٹے میں لگی ہواور اونٹنی جو پانچ برس کی ہوکر چھٹے میں لگی ہو ہو بہی عظم ہے ترکو۔ (افات الحدیث جاس ام کتاب" نے")

دوسری جگدوهیدالزمال نے اسنان هم کے معنی نوعمر کیا ہے (انت الدیث جام ۲۲)
مولوی وحید الزمال نے اپنی دوسری کتب بیل بھی قربانی کے جانور کی عمر کو
شرط قرار دیا ہے شد کہ ان کے دوندا ہونے کو دیکھنے (کزائنة کتر سم ۱۹۰۰ بزل الابرار جسم
۱۹۵ مزید لکھا ہے کہ هسنة وہ جانور جس کاس قربانی کے لائق ہوگیا وہ اونٹ بیس
یائج برک بیس جو چھٹے بیس لگا ہواور گائے بیل بیس دو برس جو تیسرے بیس لگا ہواور
بیشر بکری بیس ایک برس جو دوسرے بیس لگا ہو (سنن ندئی متر ہم دحید از باس جسم ۲۵)
مزید لکھا ہے کہ هسنة جو ایک برس کا موکر دوسرے بیس لگا ہو (مج سلم جسم ۲۱۲)
مزید لکھا ہے کہ هسنة جو ایک برس کا موکر دوسرے بیس لگا ہو (مج سلم جسم ۲۱۲)

و ہابیہ کے شخ الکل مولوی نذر حسین وہلوی قربانی کے جانور کے بارے لکھتے یا کہ:

اورس بکری کا ایک سال معنی ایک سال پورا اور دوسرا شروع اور گائے اور مجینس کا دو سال معنی دو سال بورے اور تیسرا شروع اور ادنٹ کا پانچ سال اور

كرباتوانه بكثاب

حدیدیے کا اونٹ سات آ دمیوں کی طرف ہے اور گائے ذرج کی سات آ دمیوں کی طرف سے اور گائے ذرج کی سات آ دمیوں کی طرف سے۔ (ابرداوَد مترجم دحید الزمان نے بھی قربانی کے اونٹ میں سات جھے ہی کھا ہے۔

(كتر الحقائق ص١٩١ فزل الديرة ٢٥ م ٩٥)

صدیث بالانقل کرنے کے بعد وحید الزمال حیدر آبادی لکھتے ہیں کہ ابوصیفہ اورشافعی اورا کٹر علماء کا مجی تول ہے (سن ابوداؤ دستر جم جمع ۲۰۰۳)

بھینس کی قربانی جائز ہے

اہلِ سنت و جماعت کے زدیک جمینس گائے کی تتم سے ہے اس لیے اس کی قربانی جائز ہے گر وہا ہی آج کل اس پر بھی شور ہر پا کرتے ہیں۔ اتمام جمت کے لیے ہم وہا ہیہ کے اکا ہر کے حوالہ جائے قل کر دہے ہیں۔

نذ برحسین دہلوی:

جينس گائے كے حكم ميں ب(يعني قرباني جائز ہے)

( نآوي تزييج ٢٥٨ س ٢٥٨ ماشيه )

ثناءالله أمرتسري:

سے سوال ہوا ہمینس کے طلال ہوئے اور قربائی کے جائز ہوئے ہراس پر جواب بیالتا ظمرقوم ہیں۔ جواب بیالتا ظمرقوم ہیں۔ قل لا اجد فی ما اوحی محرماً علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتة اود ما مسفوحًا

ان چیزوں کے سواجس کی حرمت ثابت نہ ہو وہ حلال ہے بھینس ان میں ہوں کے علاوہ عرب لوگ جھینس کو بقرہ گائے میں واخل جھتے

نواب صديق حسن بهويالي محى الدين ابوالبركات

دہابیہ کے مجد دنواب صدیق حسن بھو پالی نے (سک ابنام نام سامہ) اور وہابیہ کے مولوی محی الدین نے (محری زیر المردف نقتیمیں ہم ۵۹) پر قربانی کے جانور کی عمر کا ہی لکھا ہے اور دوندا ہونے کو شرط نہیں بتایا۔ وہابیہ کے شیخ الحدیث ابوالبرکات نے لکھا ہے کہ:

(or)

چھترا دنبداون والے جانور ہوں تو ایک سال کا ہونا ضروری ہے۔

(المآولى بركاتية عن ٢٥٣)

بفت روزه تنظيم ابل حديث لا مور:

بھیڑیا دنبہ قربانی کے وقت ایک سال کا ہونا جا ہے۔

( بخت روز النظيم اللي حديث لا بحور عدا مارج ٢٠٠٠ وص ١١)

ایک سال سے کم عمر کا جانو زونبہ کے سواکسی صورت میں جائز ہی نہیں۔

( بخت دوز و تنظیم الل حدیث لا جور ۱۲- ایریل ۲۰۰۰ )

قربانی کے اونٹ اور گائے میں صرف سات حصے دار ہوسکتے ہیں:

اہلِ سنت و جماعت کے نزدیک قربانی کے اونٹ اور گائے میں صرف سات عصے دار ہو سکتے ہیں۔ عصے دار ہو سکتے ہیں۔ مارے مؤتف کی دلیل ملاحظہ ہو

عن جابر بن عبد الله قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقر عن سبعة .

( ميح مسلم جهاص ١٣٢٣، جامع ترقدى جهاص ١٨٥، منن ابوداؤد جهم ٢٣٥، منن ابن ماييم ٢٣٣٠، مقلوة المصابع ص ١١٤، يح ابن جهان جهام ١٤٤، يلوغ المرام ص ١٠١ مؤطا المام ما لك من ١٩٩٨، منن وادقطني جهم ١٣٣٠، سح ابن خزير جهام ١٨٨٨، منن داري جهم ١٠٠)

جابر بن عبدالله سے روایت ہے کہ ہم نے نحر کیا رسول الله مؤلین کے ساتھ

كرمانواله بكثالب

(いっとっていかいというないはいんにはなっているかいり)

كرمانواز بكتاب

حالانکہ بورے و خیرہ حدیث میں اس کا کوئی شوت نہیں ہے خود وہا بیہ کے اکابر نے اس کی تفصیلی تر دید کی ہے تفصیل وہا ہید کی مستند کتاب (ناوی مدے مدید جاس ۱۷ پردر جے۔

مسائل قربانی میں وہابیہ کی نئی برعتیں:

ا- وہابیے کے امام عبد الوصاب وہلوی کے نزدیک حیار آ محم آنے کا گوشت بازار ے خرید کر قربانی کے ونوں میں تقسیم کردینا قربانی ہے(مقددالا است مه) نیز قربانی اور نیاز بیت اللہ کے روپیہ سی دوسرے مصرف یعنی کسی کار خیر میں مثل مجد وغیرہ ك اين ملك مندوستان مي صرف كردينا جائز ب (مقصدالا است ص ٥) نيز قرباني كا رويد بيت الله من أيك مالدار مخض كحوال كردے اور اس من يدخيال كرے كه ديينے والے كوايك لا كھ كا تواب ہو گيا اور پھراس روپيہ كو ہندوت ن لا كر معجدين وغيره بنانا جائز ب- (مقامدالامامت س)

قربانی کے حصہ داروں میں مرزائی شریک ہوتو بھی قربانی جائز ہے۔

(الأوقى علائم مديث في ١٢٥ (٨٩)

قارئین کرام ہم نے احناف اہلِ سنت کے دلائل اور وہابیہ کے دلائل کے جوابات لکھ دیتے ہیں آج کل وہابیان مسائل پر بردا شور کرتے ہیں اور اہل منت ر بدعتی ہونے کے فقوے لگاتے ہیں۔عوام اہلِ سنت کوخبر دارر بنا جا ہے امید دائق بے کہ ہماری میتحریرعوام اہلِ سنت کی تسلی وشفی اور مخالفین کا مند بند کرنے کے لیے کافی ہوگی۔ اس تحریر ہے کسی کی ول آ زاری مقصود نہیں بلکہ احقاق حق اور بطال باطل مقصود ہے۔

مزید فنادی مذکور میں ہے کہ اگر اس کوجنس بقر میں مانا جائے جیسا کہ حنفیہ کا قیاس ہے کمانی البداید یاعموم تھیمہ الانعام پرنظر ڈالی جائے تو حکم جواز قربانی کے ليے بيعلت كافى ب (ناون ثائية اس ٨١٠) وبايير كمفتى ابوالبركات نے بھى يمي ككھا ہے اور اس پر وہابیہ کے محدث حافظ محر گوندلوی کے بھی دستخط ہیں (بادئ بر) حیس است وہابیہ کے امام عبدالتار دہلوی نے بھی مہی لکھا ہے۔

( فَأُونُ سَارية ج اص افاولُ على عديث ج ١١ص ٢١) وہابی مولوی نیم الحن ملتانی نے اس مسئلہ برایک تفصیلی کتاب بھینس کی قربانی اس کے جواز پرلکھی ہے۔

آج كل بعض وبابيكو يبرجمي كتے ساكيا ہے كەعقىقد ميں گائے نہيں ہوسكتى حالانکہ ان کے علماء کے فتوے کے مطابق گائے میں عقیقہ ہوسکتا ہے قربانی کی طرح سات تع يل- (غل الاوطارج وس ١١٠١ تأوي حلا عديث ج ١٩٥٠)

کھوڑے کا گوشت کھا نامنع ہے اور اس کی قربانی جائز نہیں

اہل سنت و جماعت کے نزدیک گھوڑے کا گوشت کھانا مکردہ تحریمی ہے اور اس کی قربانی جائز نہیں ہے مگر و ہاہیہ کے نز ویک گھوڑ احلال ہے۔ (انآدیٰ اہلِ صدیث ہ ص ١٥٥، لآدي حاريج اص ١٣١) اور اس كي قرباني بحي جائز بـ (الدي حاديد جاس ١٣١) ہم گوڑے کے گوشت کے منع ہونے پر احادیث درج کررہے ہیں۔

حضرت خالد بن وليد النفيات روايت ہے كه نبي كريم مُنافِيْل نے محدوث اور گدھے اور نچر کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔

(سنن تسائل جهم ٢٤١، سن الوداؤد جهم ١٤٥، ملادى جهم ٢٩٥، سنن دارقطنى جهم ١٨٨) ٢- حفرت جابر سے روایت ہے کہ حضور مَا اَفْظِ نے محور کا گوشت کھانے سے منع كيا ب-(كلى ابن ومن ٨٠٨) نام نہادو ہائی محدث مولوی زبیر علی زئی کا احناف کے موقف کی حقانیت کا اقرار

سوال وجواب ہم مدیرقار تعین کردہے ہیں۔

سوال: محرّم الشخ صاحب! میرے اس خط اور میرے مندرجہ ذیل سوال کو ماہنامہ 'الحدیث' بیں شائع کریں۔ سوال ہے کہ کیا چوتھے دن قربانی کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ بیس نے بعض علماء سے سنا ہے کہ چوتھے دن قربانی کرنے والی جواحادیث ہیں وہ ضعیف ہیں اور عبد اللہ بن عمر رفی تنزیہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ قربانی تین دن ہے۔ اس سلسلے میں ہفت روزہ اہل حدیث میں نضیاۃ الشخ عبد السار محاد حفظہ اللہ نے دلائل سے ابات کیا ہے کہ قربانی چاردن ہے ان کے دلائل ورج ذیل ہیں:

فضیلۃ الشیخ نے لکھاہے کہ''قربانی 'عید کے بعد تین دن تک کی جاسکتی ہے۔ عید دسویں (۱۰) ذوالحجہ کو ہوتی ہے اس کے بعد تین دنوں کوایام تشریق کہتے ہیں۔ ایام تشریق کو ذرح کے دن قرار دیا گیا ہے۔ چٹا شی پر حضرت جبیر بن مطعم رٹائٹو سے روایت ہے کہ ٹی منائٹو ہو کے دن ہیں۔ (مندام احم میں کے کہ ٹی منائٹو ہو کے دن ہیں۔ (مندام احم میں کہ جس کی اگر چہاس روایت کے متعلق کہا جاتا ہے کہ منقطع ہے کیکن امام ابن حبان اور امام بیریتی نے ایک موصول بیان کیا ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو میح قرار دیا ہے۔ (می اللہ نے اس کو میح قرار دیا ہے۔ (می اللہ نے اس کو میح قرار دیا ہے۔ (می اللہ نے اس کو میک اللہ اللہ نے اس کو میک قرار دیا

بعض فقہاء نے عید کے بعد صرف دودن تک قربانی کی اجازت دی ہے ان کی

ہم پر بدی ہونے کے فتوے لگانے والے اپنے گریبان میں جھانکیں۔ وہابیہ
کے محدث عبداللہ روپڑی کے نزدیک عیدگی نمازے پہلے خطبہ تلاوت نعت یا وعظ
وغیرہ سب خلافسوسنت ہے۔ (فادی ہل مدین عمم ۵۰ فادی عدین عمم ۱۹۸) اور
پھرعیدگاہ میں منبر لے کر جانا بھی خلاف سنت ہے (حوالہ ذکورہ)
وہابیہ کے اس فتوے سے معلوم ہوا کہ وہائی خود خلاف سنت کام کرتے
ہیں اور قرآن وحدیث سے ان کا دور کا بھی واسط نہیں ہے۔

**소**☆☆☆☆

الجواب : منداحد(١٧٢٥ م١٧٥ الى روايت واقعى منقطع ب-سليمان بن موى في سيّدنا جبير بن مطعم خاتي كونبيس پايا- امام بيهي في اس روايت كيارے مين فرمايا: "مرسل "بعني منقطع ب-

(استن الكبري ج ٥ص ٢٣٩ ج ٥ص ٢٩٥)

ام مرتدی کی طرف منسوب کتاب العلل شن امام بخاری سے روایت ہے کہ افعوں نے فرمایا: "سلیمان لھ یدوك احدًا من أصحاب النبی صلی الله علیه وسلم" سلیمان (بن مول) نے نبی مَنَّ الْتَيْرَائِمُ كَصَابِيْس سے كى كوبھى نبیس علیه وسلم" سایمان (بن مول) نے نبی مَنَّ اللَّيْرَائِمُ كَصَابِيْس سے كى كوبھى نبیس علیه وسلم" بایا دراعل اللیمان اللی

اس کی تائیداس ہے بھی ہوتی ہے کہ کمی سیجے ولیل سے بہ ثابت نہیں ہے کہ سلیمان بن موی نے سیّر تاجیر ٹالٹو کو پایا ہے۔ آنے والی روایت (نمبر۲) سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ سلیمان بن موی نے سیّدنا جیر بن طعم ٹالٹون سے پروایت نہیں سیّد نیز دیکھے نصب الرابی (۱۱/۳)

روایت نمبر ۲: صحیح این حبان (الاحان: ۲۸۳۳ و در انون ۲۸۵۳) والکائل لاین عدی الاحال ۱۳۵۳ و در انون ۲۸۵۳ و الاحال این عدی اللیم اللیم

(۱) حافظ اليز ارفي كها: "وابن ابي حسين لعد يلق جبير بن مطعم" اور (عبدالرحل) ابن الي حسين كي جيرين مطعم عدما قات نبيل بوكي-

(البحرالز فار ۱۳/۸ س ۳۳۳۳ نیز دیکھےنصب الرایین سم ۱۱ دائم پر نمای عدیده ۱۳۸۰) (۲) عبدالرحمٰن بن البی حسین کی توشق ابن حبان (انتقات ۱۰۹/۵) کے علاوہ کسی اور سے ثابت تبین ہے للبذار پر اوی مجبول الحال ہے۔ دلیل درج ذیل امرہ:

قربانی یوم الاضی کے بعد دودن تک ہے۔ (بیق م ۲۹۷ جه) کیکن بید مفرت ابن عمر بڑا تیزیا حضرت ابن عمر بڑا تیزیا حضرت عمر بیش نہیں کیا جاسکتا لہذا قابل ججت نہیں۔ علامہ شوکانی نے اس کے متعلق پانچ ندا ہب ذکر کئے ہیں پھر اپنا فیصلہ بایں الفاظ کھا ہے: ''تمام ایام تشریق ذکے کے دن ہیں اوروہ یوم النح کے بعد تین دن ہیں''۔ (نیل الأوطار م ۴۵ جه)

واضح رہے پہلے دن قربانی کرنا زیادہ نصیلت کا باعث ہے کیونکہ رسول اللہ من قربانی کرنا زیادہ نصیلت کا باعث ہے کیونکہ رسول اللہ من قربانی دیرے نہ کی جائے اگر چہلاف حضر ات کا خیال ہے کہ غرباء مساکین کوفائدہ پہنچانے کے لیے تا خیر کرنا افضل ہے لیکن میصن ایک خیال ہے جس کی کوئی منقول دلیل نہیں ہے۔ نیز اگر کسی نے تیرہ (۱۳) ذوالحجہ کو قربانی کرنا ہوتو غروب آفتاب سے پہلے پہلے قربانی کردے کیونکہ غروب آفتاب سے پہلے پہلے قربانی کردے کیونکہ غروب آفتاب ہے۔

( بفت روز وابل عديث جلد ٢٨ - ١٣٢٨ رئي الثاني ١٣٢٨ هديم ابريل تاسم كل ١٠٠٥)

یدہ دلائل ہیں جن کو جا فظ عبد الستار جماد حفظ اللہ نے بیان کیا ہے۔
محتر الشیخ صاحب مندرجہ بالا دلائل اور ان کے علاوہ چو تھے دن قربانی کے جتنے
دلائل ہیں ان کو بیان کریں اور ان کی اسادی حیثیت کو واضح کریں اور اس مسئل قربانی کے
بارے میں صحیح ترین تحقیق بیان فرما تمیں اللہ آپ کو جزائے خیر عطافر مائے۔ (آمین)
اس سوال کو الحدیث میں شاکع کریں اور اس کا جواب تحریر فرما کر جوابی لفافے
میں جسی ارسال فرما تمیں۔

خرم ارشاد محدی دولت کر مجرات ۲۹ اریل ۲۰۰۷ء وادفعوا عن محسد "(مندالثامين ١٨٥٦ ٥٥٦ ونسب الراية ١١/٢ خفرا) اس روايت كى سند وليد بن مسلم كى تدليس كى وجه سے ضعيف ہے اور اس شي ايام تشريق مين فرخ كا بھى فركنيس ہے۔

فلاصة التحقيق: الم م تشريق من ذرج والى روايت الى تمام سندول كم ساتهد ضعيف بالبذاا سي محج ياحس قر اردينا غلط ب-

یک ہم استان میں مسئولہ کے ضعیف ہونے کے بعد آ ٹار صحابہ کی تحقیق درج یل ہے:

(۱) سيّدنا عبدالله بن عمر ثلاثيُّ ن فرمايا: "الاضلى يومان بعد يومر الاضلى" قرباني والدن عبدالمريد) دودن قرباني (موتى) ہے۔ الاضلى "قرباني والدن كي بعد (مزيد) دودن قرباني (موتى) ہے۔

(موطة أمام ما لك ج مع م ١٨٥ ح المدومي المنن الكيري المعين م ١٩٥١)

(۲) سیّدنا عبدالله بن عباس فَالْمُوْتُ فِي قرمایا: "النحر یومان بعد یوم النحر وافضلها یوم النحر" قربانی کون کے بعددودن قربانی مادرافضل قربانی نحوال به النحدی النحدی النام الرآن للطحادی ۲۰۵/۱۰ استرون )
قربانی نحوال (بهلے) دن می النام منترین النام النام

(٣) سيّدناانس بن مالك رَالْتُوْنَ فِي مَمايا: "الاضحى يومان بعده" قربانى والحراق الراق الله والله وال

(احكام القرآن للطحادي ١٠٠١ حديده اوهوي )

حشبيد: ادكام القرآن من "حماد بن سلمة بن كهيل عن حجته عن على " على الماء الرجال عن الماء الم

روایت نمرس: طرانی (ایم البیرا/۱۳۸۱ ت ۱۵۸۳) برار (ابح الزنار ۱۳۲۸ ت ۱۳۳۳) بیشی (انزنار ۱۳۳۳ ت ۱۳۳۳ ت ۱۳۳۳) وغیریم نے "سوید بین عبدالعزیز التنوخی عن سلیمان بن بن عبدالعزیز التنوخی عن سلیمان بن موسلی عن نافع بن جبیر بن مطعم عن ابیه" کی سندے مرفوعاتی کیا کہ "ایام التشریق کلها ذبح" تمام ایام تشریق شی فری ہے۔

اس روایت کا بنیادی رادی سوید بن عبدالعزیز ضعیف ہے۔ (دیکھے تقریب جند یب:۲۹۹۳)

ما فظ يتمى في كها:" وضعفه جمهور الاعمة"

اوراے جمہورا مامول فيضعف كهاب (جن الروائد الداء)

روایت غرس: ایک روایت ش آیا ہے کہ 'عن سلیمان بن موسی ان عمرو بن دینار حدثه عن جبیر بن مطعم ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال: کل ایام التشریق ذبع"

(سنن الدارقطني ١٨٥٠م ١٨٥٥ وأسنن الكبرى للبيق ١٩٩١/٩)

يدوايت دودجه عردودع:

(۱) اس كارادى احمد بن عينى الخشاب بخت مجروح ہے۔

و يكي لهان الميز الن (جاس rm'rm)

(٢) عروبن دینار کی جیربن مطعم خاتشنے سلاقات ثابت نہیں ہے۔ و کھنے الموسوعة الحدیقیة (ج ١٧٧ س)

منبيد: ايك روايت يل الوليد بن مسلم عن حفص بن غيلان عن سليمان بن موسل عن محمد بن المنكدر عن جبير بن مطعم "كاسد موقف وادفعوا من عرنة والمزدلفة موقف

# عن التا للمن العن الله عنهما

To the second se

### مُصنَّف



عام اہل صدیث علاء کا بھی فتوی ہے کہ قربانی کے جارون ہیں۔ بعض علاء اس سلطے میں سیّدیا جبیر بن مطعم والنّظ کی طرف منسوب روایت سے بھی استدلال کرتے ہیں لیکن بیردوایت ضعیف ہے جبیا کہ سابقہ صفحات پر تفصیلا ثابت کردیا گیا ہے۔

سیّدناعلی بن ابی طالب را الله وغیرہ کا قول رائ ہے کہ قربانی تین دن ہے: عیدال خی اور دودن بعد۔

ابن حزم نے ابن الی شیب سے اُقل کیا ہے کہ 'نازید بن الحباب عن معاویة بن صالح: حدثنی ابو مریم: سبعت أبا هریرة یقول: الاضلی ثلاثة ایام''

يعن سيرنا ابو بريره ظائفات فرمايا كقرباني عن دن ب-

(PAD: 320 227 mil: 9AP)

اس روانیت کی سند حسن ہے لیکن مصنف ابن ابی شیبہ (مطبوع) میں بیروایت نہیں ملی ۔ واللہ اعلیٰ ۔

فائدہ: نی کریم مظافیۃ آئے نے ابتدامی تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے سے منع فرمایا تھا' بعد میں بیتھم منسوخ ہوگیا۔ بیممالعت اس کی دلیل ہے کہ قربانی تین دن ہے والا قول ہی رائے ہے۔ اس ساری تحقیق کا خلاصہ بیہ کہ نی سکا فیٹھ آئے ہے صراحثا اس باب میں پھے بھی فابت نہیں ہے اور آ فار میں اختلاف ہے کین سیدناعلی مراحثا اس باب میں پھے بھی فابت نہیں ہے اور آ فار میں اختلاف ہے کین سیدناعلی دفاق جہور صحابہ کرام کا میمی قول ہے کہ قربانی کے تین دن (عیدالاخی اور دودن بعد) میں جاری تھے تھی اسے ہی رائے ہے اور امام مالک وغیرہ نے بھی اسے ہی ترجیح دی ہیں جو اللہ اعلم (۱۲۰۶ء)

### حشر فالیں گے م پائش والی دُموم شن مار سی نے قلع التجائی گ





Ph: 042 7249 515



كومانوال كرفي شي وكان نمير به دوبادمادكيث لاهود Voice:+92 42 7249515